كشف الحجاب عن وجوه ابهل تبليغي نصاب تبليغي عاصل چركوبنقاب كردين والى الكيمتين ليني جماعت كاصل چركوبنقاب كردين والى الكيمتين

تبلیغی جماعت عقائد، افکار، نظریات اور مقاصد کے آئینہ میں افکار نظریات اور مقاصد کے آئینہ میں (زفلم: ابوالوفاء محمد طارق خان معدو مارت و رابطہ:

http://www.ahya.org mtak32@yahoo.com

(ز (فادرلت: مولاناعطاءالله دروي

# نظرونرئيب

| صفخمبر     | فهرست عنوانات                                                     | نمبرشار |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 1          | ييش لفظ                                                           | 1       |
| ٣          | مقدمة الكتاب                                                      | ۲       |
| 10         | تعارف ا كابرين، نصاب وتبليغي جماعت:                               | ٣       |
| 10         | تبلیغی جماعت کےا کابرین بحوالة بلیغی نصاب                         | ۴       |
| 17         | تبلیغی نصاب کی تالیف کے وقت مؤلف کی د ماغی حالت                   | ۵       |
| 14         | بانی تبلیغی جماعت کی د ماغی کیفیت اوراسکاغیر فطری علاج            | ۲       |
| 1/         | مولا ناالیاس اور حضرت جی ک <sup>و</sup> لم کہاں سے حاصل ہوا؟      | 4       |
| 19         | حضرت جی کی موت کا سبب تجلیات الہید کا ظہورتھا                     | ٨       |
| <b>r</b> + | تبليغي جماعت اورتو بين رسالت فيسته                                | 9       |
| 77         | تبليغي جماعت اورتو مين صحابه كرام                                 | 1+      |
| ۲۳         | تبليغى نصاب اورتحريف قرآن                                         | 11      |
| 77         | تبليغی نصاب اور موضوع احادیث                                      | 11      |
| 77         | تبليغي نصاب اورضعيف احاديث                                        | 1100    |
| 12         | تبليغی جماعت کالائحمل عیسائیت سے مستعار ہے                        | ۱۴      |
| ۲۸         | تبلیغی جماعت کے چلے کی حقیقت                                      | 10      |
| 19         | چلوں کا مقصد دین کی تبلیغ نہیں ہے                                 | 17      |
| ٣١         | ا کابرین کی جانب سے تبلیغی جماعت کوتین اہم ہدایات                 | 14      |
| ٣٣         | تبليغي نصاب اورشركيه وكفرييا شعار                                 | IA      |
| ٣٥         | عقائدا كابرين بليغي جماعت:                                        | 19      |
| ٣٦         | ا کابرین تبلیغی جماعت اور عقیده تو حید ( پہلارخ وحدت الوجود )     | ۲٠      |
| لالد       | ا کابرین تبلیغی جماعت اور عقیده تو حید ( دوسرارخ استعانت غیرالله) | 71      |
| ۴۸         | ا کابرین تبلیغی جماعت اورعقیده تو حید ( تیسرارخ غیرنثرعی وسیله )  | 77      |
| ۵۳         | ا کابرین تبلیغی جماعت اور عقیده اساء وصفات باری تعالی             | ۲۳      |

| صفخبر       | فهرست عنوانات                                    | تمبرشار     |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| ۲۵          | ا كابرين بليغي جماعت اورعقيده استوى على العرش    | **          |
| 41          | ا كابرين تبليغي جماعت اورعقيده ختم نبوت          | <b>r</b> 0  |
| 40          | ا کابرین تبلیغی جماعت اور عقیده روح انسانی       | 74          |
| ۷۱          | ا كابرين تبليغي جماعت اورعقيده علم غيب           | <b>1</b> ′∠ |
| <u> ۲</u> ۳ | ا کابرین تبلیغی جماعت اور عقیده قرآن             | ۲۸          |
| ۷۲          | ا كابرين تبليغي جماعت اورعقيده حياة النبي اليسية | 79          |
| Ar          | افكار ونظريات تبليغي جماعت :                     | ٣.          |
| Ar          | قر آن کی تلاوت سے موت بھی واقع ہوسکتی ہے         | ۳۱          |
| Ar          | قابل انتباع صحابه كرام نهيس صوفيأيين             | ٣٢          |
| ٨٣          | نبي كريم الله كي فضلات پاك ہيں؟                  | ٣٣          |
| ۸۴          | امت کا ختلاف رحمت ہے                             | ٣٢          |
| ۸۵          | نبی کریم اللہ کی <b>قبر</b> عرش وکرسی سے افضل ہے | ra          |
| ۸۵          | کراماً کاتبین سے کوئی عمل جھیإیا بھی جاسکتا ہے   | ٣٧          |
| AY          | زیارتِ قبرنی کریم کیفیائیہ شفاعت کا باعث ہے      | ٣_          |
| AY          | قرآن کے ظاہر معنی سے مراد تلاوت ہے               | ٣٨          |
| ۸۷          | قرآن کےمفاہیم بھی کشف سےمعلوم ہوتے ہیں           | ٣٩          |
| ۸۸          | قرآن محض ایک نقطه کا بھیلاؤ ہے                   | <b>/</b> *+ |
| ۸۸          | خودکشی بذر بعیہروز ہ ونماز جائز ہے               | <b>~</b> I  |
| <b>^9</b>   | فرائض کا ترک کرنا گفرنہیں ہے                     | 4           |
| <b>^9</b>   | کا ئنات کا نظام قطب وابدال کے ہاتھ میں ہے        | ٦٠٠         |
| 95          | کیچھصوفی مستجاب الدعاء بھی ہوتے ہیں              | ٨٨          |
| 91          | نماز کاحق صرف صوفی ہی ادا کرتے ہیں               | 2           |
| 90          | روز ہ کااہتمام صوفیاً کی طرز پر کیا جائے         | ۲٦          |

| صفخمبر | فهرست عنوانات                                                 | نمبرشار    |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 44     | صوفیاً کوغیب کی ہر چیز کشف سے معلوم ہوجاتی ہے                 | <b>~</b> ∠ |
| 91     | صوفیاً کودرجہ کمالات غیرشرعی اذ کار کے نتیجہ میں حاصل ہوتا ہے | <b>^^</b>  |
| 1**    | امام اِبوحنیفیرگادفاع ہرصورت میں کیاجائے                      | <b>۴</b> ٩ |
| 1+0    | چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑبڑےاجر کاباعث ہیں                        | ۵٠         |
| 1+1    | کبیرہ گناہ تو بہ کے بغیر بھی معاف ہوتے ہیں                    | ۵۱         |
| 1+9    | اولیاء کے لئے زمین لیبیٹ دی جاتی ہے                           | ۵۲         |
| 11+    | صوفیاً کے نز دیک ور داور مراقبه انضل ترین عبا دات ہیں         | ٥٣         |
| 110    | مقاصد تبليغي جماعت :                                          | ۵۳         |
| rii 📉  | پہلامقصد صوفیت کی ترویج ہے                                    | ۵۵         |
| 114    | دوسرامقصدقر آن وحدیث کی تعلیم سے رو کنا                       | ra         |
| 174    | تیسرامقصد بنیادی اخلاقیات کی پامالی                           | ۵۷         |
| 150    | چوتھامقصدر ہبا نیت کی تعلیم دینا                              | ۵۸         |
| 120    | يانجوال مقصد حنفي مذهب كانتحفظ كرنا                           | ۵٩         |
| 174    | چھٹامقصدروح جہادوقال کوختم کرنا                               | 4+         |
| 124    | ساتواں مقصد قبر برستی کی ترغیب دینا                           | ٦I         |
| ١٣٣    | آٹھواں مقصدا نکاررسالت کو چور دروازے سے داخل کرنا             | 74         |
| 12     | نواںمقصد جھوٹے قصے کہانیوں میں الجھائے رکھنا                  | 44         |
| 1149   | تبلیغی نصاب کے جھوٹ اور تضاد بیانیاں:                         | 40         |
| 1149   | خون کا ناقض وضوہونا ثابت ہے یانہیں                            | ۵۲         |
| ١٣١    | آ دم علیهالسلام نے تو بہ پہلے کی یا نکاح پہلے ہوا             | YY         |
| ۳۲ ا   | قر آن کے معنی جاننے کے لئے عام آ دمی اورصوفی میں فرق          | 42         |
| الدلد  | ترك ِتراوح بمقابله ترك ِفرض روز ه ونماز                       | ٨٢         |
| الدلد  | وضوسے کبیر ہ اور نماز سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں             | 49         |

| صفحتمبر | فهرست عنوانات                                                               | نمبرشار    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 164     | جلدی مرنا باعث سعادت ہے یا دبر سے مرناافضل                                  | ۷.         |
| 164     | مصافحہ کے لئے قبرسے ہاتھ نکانا                                              | ۷۱         |
| 164     | آ دم علیہ السلام کے ایک ہزار حج                                             | <b>4</b>   |
| IM      | جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت                                               | ۷۳         |
| IM      | قبرمیں نبی کریم آیسی کا درود شریف سننا                                      | ۷۴         |
| 169     | ایک حقب کی مقدار                                                            | ∠۵         |
| 169     | كلمه طيبه كي فضيلت                                                          | ۷۲         |
| 10+     | مقام محمود کی تفسیر                                                         | 44         |
| 121     | تبلیغی جماعت حقائق کے آئینہ میں:                                            | <b>∠</b> ∧ |
| 101     | تتبليغي جماعت انبياءكرام كےطريقه پزنهيں                                     | ∠9         |
| 101     | تبليغی نصاب انبیاء کرام کے نصابِ تبلیغ کے موافق نہیں                        | ۸٠         |
| 164     | تبليغي جماعت صحابه كرام كےطريقه پرنہيں                                      | ΔI         |
| 14+     | تبليغی جماعت کے متعلقین کولاحق ایک مغالطہ کار د                             | ۸r         |
| 1411    | موجوده تبليغي جماعت مولا ناالياس كےطريقه پزهيں                              | ۸۳         |
| 170     | مسلمانوں کو کفار کے ملکوں میں تبلیغ کی اجازت نہیں                           | ۸۴         |
| AFI     | تبليغی جماعت علماء کرام کی نظر میں :                                        | ۸۵         |
| AFI     | شيخ عبدالعزيزبن بالزكاتبليغي جماعت كمتعلق آخرى فتوى                         | YA         |
| 179     | شیخ ابن بازّ نے فر مایا تبلیغی جماعت اوراخوان ۲ کے جہنمی فرقوں میں شامل ہیں | ۸۷         |
| 14      | تبليغي جماعت كے متعلق علامہ محمد بن ابراہيم آل شيخ ً كافتو كي               | ۸۸         |
| 14      | علامہ ناصرالدین البانی می کاتبلیغی جماعت کے متعلق فتو کی                    | ۸٩         |
| 141     | تبليغي جماعت كے متعلق علامه عبدالرزاق عفیلی کافتوی                          | 9+         |
| 141     | شیخ صالح بن فوزان الفوزان کاخروج کے متعلق فتو کی                            | 91         |
| 125     | حرف آخر:                                                                    | 97         |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### يبش لفظ

#### الحمدلله وكفئ وسلام على عباده الذي اصطفئ امابعد

الله تبارک و تعالی نے دین اسلام کواس کا ئنات میں رہنے اور بسنے والے تمام جنوں اور انسانوں کے لئے اپنی آخری اور کامل ہدایت بنا کر بھیجا جواب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے واحدراہ نجات ہے اس لئے اس دین کی حفاظت کی ذمے داری بھی الله تعالی نے خود ہی لی ہے فرمایا:

#### ﴿ انانحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون ﴾

لینی ہم نے اس ذکر کونازل کیا اور ہم ہی اسمی حفاظت کرنے والے ہیں بعض لوگ یہاں ذکر سے مراد قرآن لیتے ہیں لیکن صحیح تر بات ہیں ہے کہ اس سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ کمل دین اور شریعت ہے لین قیامت تک ہید ہیں کئی ندگی گروہ یا جماعت کے پاس اپن الم اصل شکل میں ضرور موجود رہے گا اور دشمنان اسلام اس دین کو مٹانے یا اس میں اس طرح تحریف کرنے میں ہمیشہ ناکا مرہیں گے کہ دین اسلام کی اصل شکل میں بھر جائے جس سے بعد میں آنے والے لوگوں کو بیہ معلوم ہی نہ ہو سے کہ اسلام کی اصل بنیادی تعلیمات کیا تھیں۔
اسلام کی اصل شکل ہی بھڑ جائے جس سے بعد میں آنے والے لوگوں کو بیہ معلوم ہی نہ ہو سے کہ اسلام کی اصل بنیادی تعلیمات کیا تھیں۔
اسلام کی اصل شکل ہی بی اور جو خلاف تربیم ہیں آنے والی اس بی اس کر وہ قتی پر چائی میں جائے ہونا ہی جو ہے تھا کہ اپنی جائے اور اسکے طریقہ کریا جائے اور جو پاس کریں مالا تکہ ہونا ہی جو ہے تھا کہ اپنی ہما عت اور اسکے طریقہ کہ ہماعت میں شامل ہوں ان کا سد باب کیا جاتا تا کہ ہر جماعت اس بشارت کے قریب سے قریب تر آسکے اور اس کے لئے مناسب طریقہ ہید ہے کہ جولوگ جماعت پر اعتراض کریں ان کا سربات کیا جاتا تا کہ ہر جماعت اس بشارت کے قریب سے قریب تر آسکے اور اس کے لئے مناسب طریقہ ہید ہے کہ جولوگ جماعت پر اعتراض کریں ان معرب کی اعتراض کو درخور اعتماعہ بھے تی تنہیں اور اگر کی سبب کی اعتراض کا جواب دینا تی پڑجائے تو قرآن و کے اعتراضات اگر بادلیل ہیں تو اس کی خور مراد اس کے سے معنیں اگر اس طرح سوچنا شروع کردیتیں تو بہت سے مسائل ان حدود کی معنوی اور بھی بھی لفظی تحریف کو اس بھر میں ہیں اگر کے لئے ایسے خطوط مہیں ہوجائے تھی تو ہوئے تی میں جو اپنی تعلیم ہوجائے تھیں تو بہتو ہو اپنی جو کے اپنی تو کہ بھر تھیں تو کہ میاں اپنی تحریف کو المحقد و مراد شوعوں نیس میں انکی گو سے بھر ہو ہو کہ بھر خور کو المیں جو اس کی کر کے بھر مواصل کر سیس۔

تبلیغی جماعت کے لائح ممل اوران کے نصاب کے حوالے سے لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے جس پر تبلیغی جماعت کے کرتا دھرتا اورار باب اختیارات نے بھی کان نہیں دھرے اورا پنی سابقہ روش کو جوں کا توں قائم رکھا ہے لہذا ہم انکے طریقہ کاراور تبلیغی نصاب میں پائی جانے والی غلطیوں پر فدید کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر تبلیغی جماعت کے اکابرین کے عقائد کے متعلق ابھی بہت کچھ لکھنے کی گنجائش باقی ہے اسلئے ہم اپنی اس کاوش میں تبلیغی نصاب میں تحریر شدہ واقعات واقوال کے حوالے سے یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے بنیا دی عقائد کے شمن میں تبلیغی جماعت کا کیا نقطہ نظر ہے اور تبلیغی جماعت کی تاسیس کا اصل محرک کیا

ہے کیک تبلیغی نصاب کے نام سے کسی کو پیشبہ ہیں ہونا جا ہیے کہ ہم اس کتاب کی بات کررہے ہیں جو بچھ عرصة بل تبلیغی جماعت میں پڑھی جاتی تھی کیونکہ اب جو کتاب تبلیغی جماعت کے متعلقین کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اسکانام فضائل اعمال ہے بس معلوم ہونا جا ہے کہ فضائل اعمال تبلیغی نصاب ہی کابدلا ہوانام ہے جس کوبلیغی جماعت کے بزرگوں کے تکم سے تبدیل کیا گیاہے جس میں حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل تبلیغ ،فضائل ذکر ،فضائل قر آن ،فضائل رمضان اورمسلمانوں کی موجود ہ پستی کا واحدعلاج نامی رسالے جوں کے توں شامل ہیں جو اس سے بل بیغی نصاب میں شامل تھے البتہ دورسالے فضائل صدقات اور فضائل جج اب فضائل اعمال میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ان رسائل کی تعلیم تبلیغی جماعت کے لوگ ابعوا می مجالس میں نہیں دیتے لیکن اپنی خصوصی نشستوں میں ان رسائل کی تعلیم اب بھی دی جاتی ہے تبلیغی نصاب کی اس تبدیلی نام کا اشتہار قارئین کرام اگر چاہیں تو ادار ہ اشاعت دینیات، حضرت نظام الدین نئی دہلی کی جانب سے شائع ہونے والی کتاب''مولا ناالیاس اورانکی دینی دعوت'' کی پشت پر دیکھ سکتے ہیں پس ہمارے نز دیک چونکہ تبلیغی نصاب کالفظ ان تمام رسائل کے لئے جامع ہےاسلئے ہم اپنی اس کاوش میں ہرجگہ فضائل اعمال کے بجائے تبلیغی نصاب کا نام ہی استعمال کریں گے،اس کاوش میں تبلیغی جماعت کے بنیا در کھنے والے قائدین کے ان کی اپنی تصانیف کے حوالے سے جوعقائد تھے ان کا جائزہ لیا جائیگا چونکہ عقائد دین اسلام کا اصل الاصول ہیں اور باقی امورا نکے تابع ہیں چناچہ جس شخص یا جماعت کے عقائد درست نہ ہوں اسکا کوئی بھی عمل خواہ وہ کتنا ہی احیصا کیوں نہ ہو ہر گز قابل قبول نہیں ہے نیز قبولیت عمل کی ایک شرط اتباع سنت بھی ہے یعنی کوئی بھی عمل بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہوا گروہ سنت کے خلاف ہوتو قابل قبول نہیں ہے آج تبلیغی جماعت کا دعویٰ ہے کہ انکی جماعت انبیاء کرام کے طریقہ پر ہے چونکہ انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد صحیح دین کولوگوں تک پہنچانا تھااس لئے تبلیغی جماعت جو کام کررہی ہےوہ در حقیقت انبیاء کرام کی سنت ہے یہی وجہ ہے کہ بلیغی جماعت کےارکانا پنی اس تمام دوڑ دھوپ اور چلوں کو ہجرت اور جہاد سے مساوی بلکہاس سے بھی افضل قرار دیتے ہیں لہذااپنی اس کاوش میں ہم اس امر کا بھی جائزہ لیں گے کہانبیاء کرام کاطریقہ بلیغ کیاتھا؟اور تبلیغی جماعت کاطریقہان سے س قدرمماثل یامختلف ہےاورانبیاء كرام كانصاب تبليغ الله تبارك وتعالى نے كس چيز كومقرر كياتھا؟

کسی شخص یا جماعت پر تنقید کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے تنقید کا حق ادا کرنا کیونکہ تنقید برائے تنقید ایک لاحاصل شئے ہے لہذا ہماری کوشش ہوگی کہ تنقید کا حق ادا کرنا ہوگی کہ تنقید کا حق ادا کرتے ہوئے تنقید برائے اصلاح کی راہ اختیار کریں اورا ندازِ تحریمیں حسن اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ جان کی سامتیا کی سامتیا کی سامتیا کے سامتیا کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے کہ:

انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات

والسلام **ابوالوفاء محمرطارق عادل خان** 

# مقدمةالكتاب

#### الحمدلله وكفئ وسلام على عباده الذين اصطفى

﴿ اہل بدعت کی نشانی ہے ہے کہ وہ اہل الاثر لعنی اہل حدیث کے حق میں طعن وشنیع کرتے ہیں اور اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اصحاب الحدیث لیعنی اہل حدیث ﴾

اورایک حدیث میں آتا ہے کہ:

﴿ معاویہ بن قرۃ کہتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ قل پر قائم رہے گی جس کی ہرزمانے اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد جاری رہے گی دشمنوں کی جانب سے کوئی انھیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گایہ جماعت قیامت تک قائم رہے گی اس حدیث کوامام تر فذی گئے روایت کیااور حسن صحیح کہا ہے ملاحظہ فرمایئے مرقاۃ ص۲۹۲ ج۱۰ ﴾ اس حدیث کے آخر میں امام بخاری کے استاد علی بن مدینی کا قول ان الفاظ میں مذکور ہے کہ: ﴿ قال ابن المدینی ہم اصحاب الحدیث یعنی کہاا بن المدینی نے بیہ جماعت وفرقہ اہل حدیث ہی ہے ﴾

اورامام خطیب بغدادیؓ نے مشہور محدث یزید بن ہارونؓ اورامام احمد بن خبل گابی قول نقل کیا ہے کہ:
﴿ اگریینا جی فرقہ اصحاب الحدیث اہل حدیث کانہیں تو میں نہیں جانتا یہ کون سافرقہ ہے ﴾

مطلب یہ ہے کہ تہتر فرقوں میں سے ناجی فرقہ اہل حدیث ہی ہے دوسرا کوئی فرقہ نہیں ہوسکتااور مشہور محدث عبداللہ بن مبارک

نے کہا کہ:

### ﴿ میری نظر میں بیفرقہ اصحاب الحدیث یعنی اہل حدیث ہی ہے ﴾

ان تمام آثار سے معلوم ہوا کہ اس امت کا ناجی فرقہ صرف ایک ہی ہے اوروہ اہل حدیث ہے اوراہل حدیث کے علاوہ دیگرتمام جماعتیں اور فرقے حق پرنہیں ہوسکتے لیکن اس سے کسی کو بیر مغالطہ نہیں ہونا جا ہیے کہ محض اہل حدیث نام رکھ لینے سے کوئی جماعت یاشخص ناجی فرقہ میں شامل ہوجائے گا اور جنت کاٹھیکد اربن جائیگا بلکہ حقیقت میں اہل حدیث صرف وہی ہے جوقر آن وحدیث کے حکم کو ہرشخص کے قول برعملی طور پر بالا رکھتا ہوا ورکسی بھی علامہ کی بات کوقر آن وحدیث کے مقابلے میں ججت نہ بھتا ہوا ورا سیخ کسی عالم کی بات کوراج کرنے کے لئے قرآن وحدیث کی کوئی تاویل نہ کرتا ہو جماعت اہل حدیث کےعلاوہ جودیگر متعدد فرقے اس وقت پائے جاتے ہیں ان ہی فرقوں اور جماعتوں میں سےایک حنفی فرقہ بھی ہے یہ فرقہ یاک وہند میں دو جماعتوں میں منقسم ہےایک بریلوی دوسرے دیو بندی ، پیہ دونوں جماعتیں عقیدے میں امام ابوحنیفہ کے مذہب پنہیں بلکہ ابومنصور ماتریدی کے مذہب پر ہیں اور ابومنصور ماتریدی کاعقیدہ سلف صالحین کےخلاف ہےاوردیو بندی جماعت کےافرادیمشتمل ایک جماعت بنام تبلیغی جماعت قائم ہوئی ہے،اس جماعت کاعقیدہ وعمل تبلیغی نصاب وفضائل اعمال مولفہ مولوی زکر پاصا حب کا ندھلوی پر ہے مگر تبلیغی جماعت اکثر اوقات پیدعویٰ کرتی ہے کہ اس تبلیغی جماعت میں صرف حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد شامل نہیں بلکہ اہل حدیث اور شافعی بھی شامل ہیں اور پیربات کسی حد تک صحیح بھی ہے مگراسکا اصل سبب یہ ہے کہ بلیغی جماعت میں جولوگ اہل حدیث ہونے کے باوجود شامل ہیں وہ اکثر اوقات جدی پیشتی اہل حدیث ہونے کے باعث یا تو عقا ئد کے متعلق وسیع علم نہیں رکھتے یا تبلیغی جماعت کے اصل عقا ئداورامداف ومقاصد سے اپنی مادری زبان عربی ہونے کی وجہہ سے قطعی طور پر لاعلم ہوتے ہیں اورمحض اس جماعت کی ظاہری حیلت پھرت اور کار کنان کے اس جماعت کے لئے ایثار وقربانی سے متاثر ہوکراس جماعت میں شامل ہوجاتے ہیں پس معلوم ہونا چاہیے کہاس کتاب میں مذکورتمام بحث سے پاک و ہند کی تبلیغی جماعت مراد ہے اوراس میں قطعاً وہ لوگ شامل نہیں جواپنی نشستوں میں احادیث پر شتمل کتاب ریاض الصالحین پڑھتے ہیں ایسےلوگوں میں اکثر اوقات صحیح العقیدہ لوگ شامل ہیں جومخض اپنے نفس کی اصلاح کے لئے اپنے گھروں سے خروج کرتے ہیں، چونکہ ان کا یاک و ہند کی تبلیغی جماعت کے منج اوران کے نصاب تعلیم کے کوئی تعلق نہیں ہوتا چنا چہ بیاس کتاب کے مندر جات سے قطعی طور پر مشتنیٰ ہیں۔

بسااوقات دیکھا گیاہے کہ جب کسی جماعت پر کوئی اعتراض کیا جائے یا نقائض کی نشان دہی کی جائے تواس جماعت کی جانب

سے یا تو اسکی تاویل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر جوابی کاروائی کرتے ہوئے معترض کے مذہب اور جماعت کونشانہ بنایا جا تا ہے اور اسکے اکا ہرین کے اقوال کے ذریعہ اپنے مؤقف کی تائید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس لئے ہم واضح کردینا چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف قرآن وسنت ہی ہمارے لئے جمت ہے اور کس بھی عالم یا مفتی کا قول اور فتو کی خواہ وہ جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو یا کسی دوسری جماعت سے ہمارے لئے جمت نہیں ہے اسلئے کوئی بھی شخص یا جماعت ہمارے کسی عالم کا قول یا فتو کی ہمارے خلاف یا اپنے حق میں شاکع کرنے کی سعی لا حاصل نہ کرے جو بوعتی صوفیا کی تائید میں ہو، ہم اس بات پر یفین رکھتے ہیں کہ ہمارے علما بھی انسان اور بشر ہیں اور ان سے بھی اسی طرح غلطیاں ہوتی ہیں جس طرح دوسرے علماء سے ہوتی ہیں گئین ہمارے اور غیروں کے درمیان یہی فرق ہے کہ' وہ اہلی تقلید ہونے کی وجہ سے اپنے علماء اور مفتیوں کے فتووں کے پابند ہیں اور ہم غیر مقلد ہونے کی وجہ سے اپنے یاکسی دوسرے عالم کے کسی غلط نو کل ہونے نے باعث اپنے علماء اور مفتیوں کے فتووں کے پابند ہیں اور ہم غیر مقلد ہونے کی وجہ سے اپنے یاکسی دوسرے عالم کے کسی غلط نو کل کے ہم گز پابند نہیں ہیں بلکہ ہمارے لئے قرآن وحدیث جت ہے'' پس کسی کوبھی اگر ہمارے خلاف یا اپنے حق میں ہمارے سامنے پیش کرنے والے کے ہم گز پابند نہیں ہیں جارے کے لئے کوئی بھی دلیل لانی ہے تو قرآن وحدیث سے لائے ہم بخوشی اپنے سابق قول سے رجوع کر لیں گا ور متنبہ کرنے والے کے ممنون احسان رہیں گے۔

تبلیغی جماعت کےمؤسس مولا ناالیاس تھے اور اس جماعت کا نصاب تعلیم مولا ناز کریاصا حب نے مرتب کیا ہے جس کا نام تبلیغی نصاب تھا مگراب اس جماعت نے اسکانام بدل کرفضائل اعمال رکھدیا ہے اس جماعت کا پینصاب کفروشرک کی باتوں سے بھراپڑا ہے بیہ جماعت ایک خالص صوفی جماعت ہے اوراس جماعت کا منبح ابن عربی الصوفی اور حلاج اوراس جیسے ملحدوں کا منبح ہے یہ جماعت دنیا کے ملکوں میں جا کردین کی تبلیغ کرتی ہے جبکہاس میں کوئی عالم اور فقیہ شامل نہیں ہوتا ہے جماعت اپنے ساتھیوں کوخصوصی مجالس میں اور عام لوگوں کوجلسہ عام میں اسی نصاب کو پڑھ کرسناتی ہے گویا کہ اس جماعت کی تبلیغ قرآن سنت کے بجائے اس کتاب کی تبلیغ ہے، اس نصاب کو اسکے مؤلف نے بالکل صوفیاً کے طریقہ پر لکھاہے یعنی جوصوفیاً کا دین و مذہب ہے بیہ کتاب اسی کا خلاصہ ہے لہذا اس کتاب کو دین سمجھ کر یڑھنے والاشخص قطعی طور پرموحد نہیں رہ سکتا ،علائے اہل سنت سے اس جماعت کے بارے دریافت کیا گیا تو جوعلاءاس جماعت کے اصل منج سے داقف تھے انھوں نے بیک زبان اس جماعت کواہل بدعت قرار دیالیکن چونکہ علمائے عرب اس جماعت کے نصاب تعلیم و تبلیغ سے ناواقف تھے اسلئے ان لوگوں نے کچھ فتوے علائے عرب سے اپنی تائید میں حاصل کر لئے انہیں علاء میں مفتی اعظم سعودیہ عربیہ جناب عبدالعزيز بن عبدالله بن بازجهي شامل ہيں چونکه تمام عرب مما لک ميں ان کافتویٰ قابل تسليم سمجھا جا تا ہے اور عجم کے ملکوں میں جماعت اہل حدیث کے نزدیک ان کافتو کی قابل اعتبار گردانا جا تا ہے اسلئے تبلیغی جماعت کے اکابرین نے اپنی جماعت کی دعوت کوسچا ثابت کرنے کے لئے ان مفتی اعظم شیخ عبداللہ بن بازؓ کے فتاویٰ شاکع کئے ہیں اس میں شیخ مذکور نے جماعت تبلیغ کی دعوت ومنہج کوسلف صالحین کی دعوت ومنہج قرار دیا ہےا یک فتو کی میں شیخ نے کہا کہ جماعت تبلیغ عقیدہ تو حیداورا نتاع سنت کی ترویج اورر دشرک و بدعت کے مثن پر کام کررہی ہے اور شیخ نے کی بھی کہا کہاس جماعت کے پہلے علاء کے عقائد درست نہیں تھے لیکن موجودہ تبلیغی جماعت ان عقائد سے پاک اور صاف ہے اور شخ نے پیجی کہا کہاں جماعت کی کتاب بلیغی نصاب سلف صالحین کے عقائد سے ہٹ کراہل بدعت کے اعمال وعقائد پر مشتمل تھی کیکن تبلیغی جماعت نے اب اس کتاب کوترک کردیاہے اورا سکے بدلے میں اس جماعت نے فضائل اعمال نام کی کتاب کواپنانصاب تبلیغ بنالیا ہے لہذااس جماعت میں اب کوئی خرابی عقائد ومل کی باقی نہیں ہے اس لئے اس جماعت کے ساتھ نکلنااور انکے ساتھ مل کر کام کرنے

میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس جماعت کے ذریعے بے انتہاء گمراہ لوگ راہ راست پرآئے ہیں اور بہت لوگ ان کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے ہیں اس اعتبار سے بیا یک مبارک جماعت ہے شنخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز ؓ کے اس قتم کے فقاویٰ ایک کتاب بنام'' فقاویٰ و کلمات فی الموقف من الجماعات' میں شامل کئے گئے ہیں ان فقو وں کی جوتو ارزخ درج ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۲۷رار ۷۰ ۱۱ جری، ۱۵رم ر ۷۰ ۱۲ جری، سر۱۰ ارس ۱۲ اجری، ۱۱ رم ۸۰ ۱۲ جری، اور ۱۳۹۹ انجری ان مذکوره تواریخ سےصاف ظاہر ہے کہ شیخ کے بیفقاویٰ بہت برانے ہیںاورشیخ علیہ رحمۃ اللہ نے بیفقاویٰ ان لوگوں کی رپورٹ پر جاری کئے جن کوشیخ نے جماعت تبلیغ کے اجتماعات میں بغرض تحقیق بھیجاتھا،ان لوگوں نے جور پورٹ لاکر دی شخ نے اس پراعتماد کرتے ہوئے بیتا ئیدی فتو ہے جاری کئے لیکن شیخ کو جور پورٹیں دی گئیں انکے اندرکتنی صداقت ہے وہ ان فتاویٰ کی نقول سے صاف ظاہر ہے جواس زیر نظر کتاب میں درج کی گئی ہیں مثلاً شخے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جماعت تبلیغ عقیدہ تو حید کی نشر واشاعت کے مشن پر گامزن ہے اس تو حید ہے شنخ کی کیا مراد ہے؟ اور ملی طور پر جماعت تبلیغ کے نصاب میں کون ہی تو حید کی کتاب شامل ہے؟ پیسب جانتے ہیں کہ اس جماعت کے نصاب میں عقیدہ تو حید پر مشتمل کوئی کتاب شامل نہیں ہے اورا گریٹن کے اس بیان سے بیمراد لی جائے کہ نبیغی جماعت کی چھے باتوں میں کلمہ تو حیدلاالہ الااللہ کی تعلیم بھی شامل ہےتو ہم کہیں گے کہ پیکلمہ تو حیدامت محمد بیرے تمام فرقے بیٹے ہیں جن میں قبروں کی عبادت کرنے والے علی رضی اللہ عنه کواله ماننے والے ،اور مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت پرایمان رکھنے والے سب ہی شامل ہیں یعنی محض کلمہ پڑھ لینے سے کوئی موحد نہیں بن جاتا جب تک کہاسکاعقیدہ درست نہ ہو،صوفیا کے نز دیک اس کلمہ کے بڑھنے والے تین قسم پر ہیں،عوام الناس کے نز دیک اس کامعنی ہے''لامعبودالااللہ'' اور درمیانی درجہ کےلوگوں کے لئے اسکامعنی ہے'' لامقصودالا اللہ'' اوراعلیٰ درجہ کےلوگوں کے لئے اسکامعنی ہے'' لاموجودالااللہ' کیعنی اللہ کے سواکوئی موجود ہی نہیں ہے بیتمام مخلوق اللہ تعالیٰ کاعکس اور سایہ ہے اسکاغیر نہیں ہے اس وضاحت کے بعد تبلیغی جماعت کے کلمہ پڑھنے اور پڑھانے سے ان کا موحد ہونا کہاں ثابت ہوتا ہے اورا گراس کلمہ کے پڑھنے سے جماعت تبلیغ موحد ہے تو پھر جماعت تبلیغ کے لوگ شیعہ اور قادیا نیوں کو بھی موحد مانتے ہوں گے کیونکہ وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس جماعت کے بانی مولا ناالیاس صاحب نے کہاہے کہاس جماعت کے قیام سے ان کا مقصد مولا نااشر ف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنا ہے ملاحظہ فرمایئے ملفوظات مولا ناالیاس،ملفوظ نمبر ۵۲ اورمولا نااشرف علی تھانوی صاحب حاجی امداداللہ کی مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت تھےاور حاجی امداداللہ صاحب وحدت الوجود کے قائل تھےاسی طرح بانی جماعت مولا ناالیاس صاحب مولا نارشیداحمر گنگوہی کے ہاتھ پر بیعت تھے اور رشید احمد گنگوہی نے اپنے فتاویٰ رشیدیہ میں حسین بن منصور حلاج کو ولی اللہ لکھاہے حالانکہ حلاج اپنے آپ کو خدا کہتا تھا یعنی وہ بھی وحدت الوجود کا قائل تھا اور جماعت تبلیغ کی توحید اسکی کتاب تبلیغی نصاب میں شامل رسائل فضائل حج ،فضائل صدقات،فضائل دروداورفضائل ذکرسےاظہرمن الشمس ہے جس کے متعدد حوالہ جات زیرنظر کتاب میں درج کئے گئے ہیں اورخودشنخ ابن بازُّ نے اقر ارکیاہے کتبلیغی نصاب میں تو حید کے منافی اقوال واحوال درج ہیں لیکن شیخ محتر م کو بتایا گیا کہ جماعت تبلیغ اس کتاب کو چھوڑ کر فضائل اعمال کواپنا چکی ہے اسکے متعلق ہمارا سوال ہے کہ جولوگ تبلیغی نصاب پڑھتے پڑھتے اوراس پڑمل کرتے کرتے مرگئے وہ تبلیغی جماعت کے نز دیکے موحد تھے یامشرک ظاہر ہے کہ کوئی تبلیغی ان کے مشرک ہونے کا لفظ بھی زبان پزہیں لاسکتااور ہر تبلیغی ان کوچیج عقیدہ پر مراہوایقین کرتا ہے تواس اعتبار سے تبلیغی نصاب تبلیغی جماعت کے نز دیک شرک سے بھری ہوئی کتاب نہ ہوئی بلکہ تو حیدیر مشتمل ثابت

ہوئی اورحقیقت بھی ہے کہ بلیغی جماعت کی جو کتابیں کل تھیں وہی آج بھی ہیںالبتۂ عرب ممالک میں ان کتابوں کو لانے سے تبلیغی ڈرتے ہیں کہ کہیںان پرمشرک ہونے کا فتو کی نہالگ جائے اس لئے ان لوگوں نے اپنی بعض کتابوں کو فی الحال اپنے ملکوں تک ہی محدود کردیاہےاورفضائل اعمال جس کے بارے میں شیخ ابن بازگو دھوکا دیتے ہوئے بیکہا کہ پتبلیغی نصاب سے ہٹ کرمستقل طور پر دوسری کتاب ہےاس میں تبلیغی نصاب کا کوئی جز ویا حصہ شامل نہیں سفید حصوٹ ہے بلکہ فضائل اعمال تبلیغی نصاب ہی کا بدلا ہوا نام ہےاور پرانے تبلیغی نصاب میں وہ تمام رسالے شامل تھے جواب فضائل اعمال میں موجود ہیں یعنی پیرکوئی مستقل دوسری کتاب نہیں ہے اور شیخ ابن بازً سے بیچھوٹ بھی بولا گیا کہ فضائل اعمال بدعتی کہانیوں اورشر کیہ تعلیمات سے پاک وصاف ہے حالانکہ اس کتاب کے رسالے فضائل تبلیغ میں ابن عربی الصوفی الملحد جس نے عقیدہ وحدت الوجود کومسلمانوں میں عام کیا شیخ اکبرتحریر فرمایا ہے تا کہ لوگوں کے دلوں میں اسکی عظمت اورعلم ومعرفت کایقین بیرها یا جا سکے اور اسکا کلام ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ:

> ﴿ شَخَ اکبر اللہ تحریفر ماتے ہیں کہ اگر تیرا کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انقال نہیں کرسکتا گوعمر بھر مجاہدے کرتارہے لہذا تجھے کوئی ایساشخص ملے جسکااحترام تیرے دل میں ہوتواس کی خدمت گذاری کراوراسکے سامنے مردہ بن کررہ کہ وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرےاور تیری اپنی کوئی خواہش نہ رہے اسکے حکم کی تعمیل میں جلدی کراور جس چیز سے رو کے اس سے احتر از کرا گر بیشہ کرنے کا حکم کرے تو پیشہ کر مگراس کے حکم سے نہ کہاپنی رائے ہے، بیٹھ جانے کو کہے تو بیٹھ جالہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کرتا کہ تیری ذات کواللہ

یہ ہے صوفیت کی اصل روح جس کا ذکر فضائل تبلیغ میں جوں کا توں موجود ہے اسکے بعد بھی یہ کہنا کہ فضائل اعمال میں کوئی بات خلاف شرع موجودنہیں جاہل عوام اورار دونہ جاننے والےعلاء عرب کو دھوکا دینانہیں تو اور کیا ہے نیز تبلیغی جماعت کاصرف یہی ایک بیان پوری جماعت کو لے ڈو بنے کے لئے کافی ہے اس بیان میں ایک زندہ اور جیتے جاگتے انسان کواپنی باگ ڈورکسی صوفی کے ہاتھ میں تھا دینے کی ہدایت کی گئی ہے سوال یہ ہے کہ سی صوفی کو بیت کس نے دیا کہ اللہ کے بیدا کئے ہوئے بندوں کواللہ کے حکم واطاعت میں دینے کے بجائے اپنے حکم اور تصرف میں لے ایساحق تو اللہ تعالی نے اپنے رسول محتالیا ہے کہ:

### ﴿ مَاكَانَ لَبُشَـرَ انْ يُوتِيهُ اللَّهُ الْكَتَابِ وَالْحَكُمُ وَالْنَبُوةُ ثُمْ يُقُولُ لَلْنَاسُ كُونُوا عبادا لى من دون الله ولكن نواربانين 🌣 آل عمران ٧٩ 🎍

یعنی'' کسی نبی کےلائق نہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور علم اور نبوت عطاء کر دیتو وہ لوگوں سے کہےاللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ'' مگر تبلیغی نصاب میں اللّٰہ کی مخلوق کو بندوں کی عبادت کرنے کے تعلیم دی گئی ہے اوروہ بھی اس حد تک کہ پیرا گر مریدسے کام کرنے کے لئے کھے تو مرید کام کرے اور اگر کام سے روک دے اور بیٹھ جانے کو کھے تو مرید بیٹھ جائے اور فضائل اعمال میں حکایت صحابہ کے رسالے میں لکھا ہے کہ نبی کریم آلیات کا عبداللہ بن زبیراور ما لک بن سنان نے خون پیااس حکایت سے نبی کریم آلیات کو ما فوق البشر ذات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو بدعتی صوفیوں کاعقیدہ ہے اس سے بھی بڑھکر یہ بھی لکھ دیا گیا کہ آ ہے ہے۔

فضلہ جات یعنی پاخانہ و پیشاب بھی پاک تھے یعنی نجس نہیں تھے اس بیان سے فضائل اعمال کے ریاضے والے جاہل عوام کے دلوں میں نبی کریم آلیہ کی وہ شان بیٹانے کی کوشش کی گئی ہے جو قرآن وسنت سے ثابت نہیں اس قسم کی باتیں پڑھنے والاانسان نبی کریم آلیہ کو بشرنہیں بلکہ نوری مخلوق تصور کرے گااور بیربات کسی عام مسلمان کے گمراہ ہونے کے لئے کافی ہےاوراسی فضائل اعمال میں بیجھی موجود ہے کہ نبی کریم ایک ہے۔ کی قبر کی جگہ بیت اللہ الحرام اور عرش وکرسی سے بھی افضل ہے اس بیان کے پس منظر میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے عرش وکرسی یر نہ ہونے کا جوعقیدہ کا رفر ماہے اس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں یہ عقیدہ ائمہ سلف کے نز دیک کفرہے جبیبیا کہ شرح عقیدہ طحاویہ والے نے امام ابوحنیفہ کا قول نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر تبلیغی نصاب میں کوئی اور بات کفر کی نہ بھی ہوتو یہی ایک بات کسی آ دمی کے کا فرہوجانے کے لئے کا فی ہے، شیخ ابن بازؓ نے کہاہے کہ بلیغی جماعت کے اکابرین کے اندرعقیدہ کی خرابی تھی مگرموجودہ جماعت عقیدہ کی خرابی سے پاک ہے حالانکہ بیفتویٰ بھی شیخ سے جھوٹ بول کر لیا گیاہے کیونکہ شیخ سے کہا گیا بلکہ آج بھی یہی کہاجا تاہے کہ موجودہ تبلیغی جماعت ان دیوبندی علاء مثلاً مولا نارشیداحر گنگوہی ،مولا نااشرف علی تھانوی اورمولا ناخلیل احمدسہار نپوری وغیرہ سے عقیدہ کا کوئی تعلق نہیں رکھتی حالانکہ یہ بات قطعی جھوٹ ہے کیونکہ اسی فضائل اعمال میں ان علاء کا تذکرہ بڑے ادب و احترام سے کیا گیاہے اورز کریاصا حب نے ان شخصیات کا اپنے ا کا ہرین میں ہوناتسلیم کیا ہے اور انہی علماء دیو بند کے عقائد کی خرابی کا اظہار شخ ابن بازّ نے اپنے فتویٰ میں کیا ہےاور کہاہے کہ موجودہ تبلیغی جماعت کاان سے کوئی تعلق نہیں ہےان ہی دیو بندی اکابرین میں ایک نام مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا بھی ہےان بزرگ کاعقیدہ تھا کہ نبی کریم آلیے۔ پراس طرح وفات آئی ہی نہیں کہ آپ آلیے۔ کے بدن سےروح علیحدہ ہوگئی ہواور مولانا قاسم نانوتوی کوفضائل اعمال میں ججۃ الاسلام اورقدس الله روحه کہا گیاہے اس میں سے ججۃ الاسلام کےمعنی تواکثر لوگ جانتے ہونگے مگرقدس اللہ روحہ کے معنی بہت کم لوگ جانتے ہیں دراصل قدس اللہ روحہ کامعنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی روح کومقدس ویا کیزہ کردے یا کردیاہے، دیو بندی وتبلیغی اینے اکابرین کے لئے رحمۃ اللّٰہ علیہ کا لفظ اکثر و بیشتر استعال نہیں کرتے جو کہ عام موتی کے لئے بولا جاتاہے کیونکہ پیلفظ ان لوگوں کے لئے بولا جاتاہے جنکے لئے مغفرت کی دعا کی جائے جبکہ ان بزرگوں کے لئے مغفرت کی دعا کاسوال ہی نہیں اس لئے ان کی ارواح کی قدوسیت کی دعائیں کی جاتی ہیں بیخالص صوفیاً کی اصطلاح ہے جبیبا کہ انبیاء کرام کے لئے رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ نہیں بولا جاتا اسی طرح ان بزرگوں کے لئے بھی رحت کی دعانہیں کی جاتی بلکہ ان حضرات کے عقیدہ کے مطابق رحمت تو خصیں حاصل ہو چکی اس لئے اب ان کی ارواح کیلئے تقدیس کی دعا کی جاتی ہے جبیبا کہ تذکرۃ الرشید س ۲۰ میں لکھا ہے کہ''مولانا اشرف علی تھانوی نے خواب میں دیکھا کہ سی نے مولا نارشیداحر گنگوہی صاحب کورحمۃ اللہ علیہ کہا تو کسی نے کہا کہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں بلکہ قدس سره یا قدس الله سره کهؤ' اب خواه قدس سره کها جائے یا قدس الله سره کها جائے دونوں کے لفظوں کامفہوم ایک ہی ہے یعنی الله تعالی ا نکے راز کی تقدیس کرےاور بیراز کیا ہے جس کی تقدیس قطہیر کی دعا کی جاتی ہے؟ شایدیہی وحدۃ الوجود کا راز ہے جس کوان صوفی ملاؤں نے اپنے سینے میں عوام الناس سے چھیا کررکھا ہے۔

فضائل اعمال میں کوئی خرابی نہ ہونے کا جھوٹ آخر کب تک علماء اہل سنت سے چھپارہ سکتا تھا اہل علم ونظر نے اسکا خوب خوب پوسٹ مارٹم کیا ہے اور اس میں سے شرک وبدعت کی گولیاں نکال کرلوگوں کے سامنے رکھدی ہیں اسکے باوجود فضائل اعمال کوبدعتی وخرا فی کہانیوں اور شرکیہ تعلیمات سے یاک کتاب کہنا جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے اسی طرح کے جھوٹ بول بول کران بدعتی صوفیوں نے شخ ابن بازؓ

جیسے موحد وقتیع سنت مفتی اعظم سے تائیدی فتو ہے حاصل کئے ہیں اوراسی کتاب ( فتاوی وکلمات فی الموقف عن الجماعات ) میں ص ۹۱ پریشخ ابن بانگا یہ فتو کی بھی درج ہے کہ' اسلامی جماعتوں میں حق کے زیادہ قریب جماعت اہل حدیث اور جماعت انصار السنہ اور پھر اخوان المسلمین ہیں' شیخ ابن بازگا بیفتویٰ اس بات کی دلیل ہے کہ تبلیغی جماعت سے متعلق شیخ کوغلط معلومات فراہم کی گئیں وگرنہ جولوگ تبلیغی جماعت کے عقائد کے بارے میں علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بلیغی جماعت اوراہل حدیث جماعت کے عقائد میں بعد المشر قین یا پا جا تا ہے کسی بھی صورت میں تبلیغی جماعت اوراہل حدیث جماعت دونوں کا بیک وقت حق پر ہونا ناممکن ہےاوراسی کتاب کےصفحہ• ۵اپر شیخ محمد بن صالح اعتیمین کا بھی ایک فتو کی ہے جس میں لکھاہے کہ''جماعت تبلیغ میں خیر و بھلائی ہے اوراسکالوگوں کی زند گیوں پراثر بھی ہے مگریہ جماعت علم حاصل کرنے میں کوئی شوق نہیں رکھتی اوراس جماعت کے بڑوں اور بزرگوں کے بارے میں مجھے جواطلاعات ملی ہیں ان سے بی ثابت ہوتا ہے کہ بیلوگ صحیح عقیدہ پرنہیں ہیں اگر بیہ بات صحیح ثابت ہوجائے تو پھران لوگوں سے دور ہی رہنا جا ہیے اورا پنے ملک میں صحیح دین کی تبلیغ جاری رکھنی چاہیے' اوراس کتاب میں یہ بھی لکھاہے کتبلیغی جماعت میں شیخ ابن بازٹنے جولوگ تبلیغی جماعت کے منہج کی تحقیقات کے لئے بھیجے تھےوہ انکے اجلاس کودیکھ کرواپس آ گئے اورانھوں نے وہاں کوئی خلاف شرع بات نہیں دیکھی یہ بات یقیناً صحیح ہوگی کیونکہاس جماعت کاحقیقی منہج کسی ایک جلسہ میں شرکت کرنے سے واضح نہیں ہوتا بلکہ اسکے لئے اس جماعت کے ساتھ خروج کرنے یااس جماعت کے نصاب کا گہرا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے چناچہاسی مقصد کے تحت یہ کتاب تر تیب دی گئی ہے اور شیخ ابن بازٌ کے پرانے فتووں کوشائع کر کے اس جماعت کے اہل کا رعوام الناس کو جو دھوکا دینا جا ہتے ہیں اسکی قلعی کھولنے کے لئے علماء حق نے شیخ ابن بازُ اور دیگر سعودی علاء کے جدید فتوے شائع کئے ہیں ان فتو وں کا عربی متن اس کتاب کے آخر میں شامل کیا گیاہے ان فتاوں پر شتمل ایک رسالہ شخ رہیج بن ہادی المدخلی نے''اقوال علماءالسنہ فی جماعة التبلیغ'' کے نام سے ترتیب دیا ہے اوراس میں شیخ ابن بازً ، شیخ ناصرالدین البائی ، شیخ عبدالرزاق عفیٰ اورشیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ وغیرہ کے جماعت تبلیغ کے بارے میں فناوی جمع کئے گئے ہیں اس رسالے کے مقدمہ میں شیخ رہیے بن ھادی المدخلی نے لکھا ہے کہ'' مجھے کچھاوراق موصول ہوئے ہیں جن میں شیخ ابن بازٌ اور شیخ صالح عثیمینؓ کے فتاوی درج ہیں جو جماعت تبلیغ کی توثیق میں ہیںان اوراق کو جماعت تبلیغ اپنی تائید میں شائع کرتی چررہی ہے جس سےان کا مقصدعوام الناس کودھوکا دینا اوراپنے باطل مذہب کو چھیانا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیخ ابن بازگااس جماعت کے بارے میں فتوی اس طرح حاصل کیا گیا ہے کہ شیخ کو اس جماعت کے بارے میں غلط رپوٹ دی گئی اور تیجے صورت حال سے شیخ کو بے خبر رکھا گیااور شیخ نے اس جماعت کی تحقیق کے لئے جو لوگ روانہ کئے وہ باطنی طور پریا تو تبلیغی تھے یاان سے ہمدردی رکھتے تھے اس بات کی تائید شیخ کے کلام سے صاف طور پر ہوتی ہے شیخ نے فرمایا کہ اس قسم کے اجلاسوں کی سخت ضرورت ہے جواللہ تعالیٰ کے ذکر اور دین اسلام کواپنی زندگی پرمنطبق کرنے کے طریقوں پرمشمل ہواورتو حید باری تعالی کی تعلیم اور شرک کے ردمیں وہاں تقاری کی جائیں اورعوام الناس کوضیح دین سے روشناس کرایا جائے ظاہر ہے بیسب با تیں تبلیغی جماعت کے اجلاسوں میں نہیں ہوتیں بلکہ ان کاعشر عشیر بھی نہیں ہوتا وہاں دنیا کے ممالک میں جماعتیں روانہ کرنے کا کام ہوتا ہے یالمبی کمبی دعا ئیں ہوتی ہیںاوراس جماعت کی اصل پہچان اسکی نصاب کی کتابیں ہیں جوشخص ان کتابوں سے واقفیت نہیں رکھتا وہ اس جماعت کے اصل مقصد سے باخبزہیں ہوسکتا، جماعت تبلیغ اورسلفیوں کے مابین جو حقیقی اہل سنت ہیں بڑا گہرا فرق پایاجا تاہے، جماعت تبلیغ جو در حقیقت حنفی جماعت ہے اور حنفی جماعت ماتریدی جماعت ہے یہ جماعت سلف کے عقیدہ پرنہیں ہے''شخر رہیع کے اس

رسالے میں جوفتاوی شامل ہیں ان میں شیخ ابن بازگا آخری فتویٰ مذکور ہے اس میں شیخ نے فر مایا کہ:

جماعت تبلیغ جس کا تعلق ہندوستان سے ہے بدعت اور شرک پڑمل پیرا ہے اس لئے اس جماعت کے ساتھ اس مقصد سے کے ساتھ خروج نا جائز اور حرام ہے البتۃ اگر کوئی شخص عالم ہواور اس جماعت کے ساتھ اس مقصد سے نکلتا ہو کہ وہ ان کو بدعتوں اور شرکیہ اقوال واعمال سے روکے تواس کا خروج جائز ہے لیکن اگروہ اس جماعت کے ساتھ مکمل اتفاق کر کے خروج کرتا ہوتو بہنا جائز ہے ﴾

یہ فتو کی شخ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے دوسال قبل کا ہے یہ فتو کی اس وقت جاری کیا گیا جب جماعت تبلیغ کے بارے میں کلی معلومات شخ کوہم پہنچادی گئیں لہذا اہل حق مسلمانوں کو جماعت تبلیغ کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے جس میں وہ شخ ابن باز کا پرانا فتو کی دکھا کرلوگوں کو گمراہ کرتے بھرتے ہیں ہر طالب حق کو چاہیے کہ وہ جماعت تبلیغ سے بات کرتے وقت یہ کہے کہ آؤتمہارا اور ہمارا فیصلہ تمہارے نصاب تبلیغ اور فضائل اعمال میں مذکوراشیاء کی روشنی میں ہوگا اگر تمہاری کتابیں عقیدہ تو حیداورا تباع سنت کے مضامین پر مشتمل نکل آئیں تو تم حق پر ہواورا گریہ کتابیں بدعت وخرافات اور شرکیات پر مشتمل ہوں تو پھرتم اہل سنت نہیں اہل بدعت ہوشنخ رہے بیں کہ:
المدخلی شخ ابن بازگا ایک دوسرافتو کی فقل کرتے ہیں کہ:

﴿ شِخْ ہے دریافت کیا گیا کہ کیا جماعت تبلیغ اوراخوان المسلمین ان بہتر فرقوں میں شامل ہے جو جہنمی ہیں شیخ ابن بازؓ نے فرمایا کہ بہتر فرقوں میں ہروہ فرقہ شامل ہے جواہل سنت والجماعت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اور فرمایا کہ بیدونوں جماعتیں ان بہتر فرقوں میں شامل ہیں ﴾

شخ کا یہ بیان ان کی وفات سے دوسال قبل طائف میں ریکارڈ کیا گیا جب انھوں نے السمنتقی کی شرح میں دروس دیئے تھے اور یہ بیان ایک کیسٹ میں محفوظ ہے اسی طرح شخ ابن باز سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص جماعت تبلیغ کے ساتھ ہندوستاون و پاکستان گیا اور وہاں ایسی مساجد میں نمازیں پڑھیں جہاں قبرین تھیں کیا ایسی مساجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں باز نے جواب میں فرمایا کہ:
﴿ جماعت تبلیغ عقیدے میں تیجے جماعت نہیں لہذا ان کے ساتھ خروج کرنا جائز نہیں البتہ اگر کوئی شخص علم رکھتا ہواوروہ اس غرض سے اس جماعت کے ساتھ نکلے کہ وہ ان کی اصلاح کرے گا اور ان کو سے سید سے داستے پر چلائے گا تو وہ ان کے ساتھ جا سکتا ہے لیکن ان پڑھا ورعلوم شرعیہ اور عقا کہ تھے جہ سے ناوا تف شخص کو ان کے ساتھ جا نا جائز نہیں نیز جو نمازیں قبروں والی مساجد میں پڑھی گئی ہوں ان کا دہرانا ضروری ہے کیونکہ ایسی مساجد میں نہیں مہاجد میں پڑھی گئی ہوں ان کا دہرانا ضروری ہے کیونکہ ایسی مساجد میں نماز نہیں ہوتی ﴾

شخ رہے فرماتے ہیں کہ اگر شخ ابن بازگویہ معلوم ہوتا کہ بلیغی جماعت کے لوگ کسی کی بات نہیں سنتے بلکہ صرف اپنی ہی سناتے ہیں تو وہ بھی بھی اہل علم کوانے ساتھ نظنے کا فتو کی نہ دیتے بلکہ اس جماعت کے ساتھ خروج کومطلقاً حرام قرار دے دیتے شخ رہتے کی اس بات سے ہمیں اتفاق ہے اورخود ہمارا ذاتی تجربہ ہے کہ بیلوگ ہماری مسجد میں قرآن وحدیث پر شتمل دروس چھوڑ کرایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور فعال کا درس شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے علاوہ مرکز دعوۃ والار شادسعود یہ کے ایک ممتاز عالم شخ ظفر الحن مدنی حفظہ اللہ کے درس میں بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ بلیغی جماعت کے لوگ قرآن وحدیث کا درس چھوڑ کر اپنا علیحدہ حلقہ بناتے ہیں اور فضائل اعمال

🦠 ہندوستان سے نکلنے والی تبلیغی جماعت بدعتی اور گمراہ جماعت ہے 🦫

اس فتوی کونیخ حمودالتو یجری نے اپنی کتاب''القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ'' میں نقل کیا ہے جس کا اردوقالب ہم نے بنام شرکیدا عمال بحواب فضائل اعمال بچھ عرصة بل شائع کیا تھا،اور شیخ رہیج نے تبلیغی جماعت کے بارے میں علامہ ناصرالدین البانی رحمة الله علیہ کا بھی ایک فتو کا نقل کیا ہے جس میں ہے کہ:

﴿ جماعت بَلِغ کے ساتھ خروج کرنا جائز نہیں اس لئے کہ یہ جماعت کتاب اللہ اور سنت رسول السلط کے لئے کہ یہ جماعت کتاب اللہ اور سنت رسول السلط کے طریقہ پرنہیں ہے اور اللہ کے دین کی دعوت کیلئے علماء کو نکلنا چا ہیے جہلاء کو نہیں، جہلاء کو چا ہیے کہ اپنے ملک میں رہ کر دین سکھیں اور جب وہ دین سکھی کرعالم بن جائیں تو پھر دینی دعوت کا کام کر سکتے ہیں اور موجودہ تبلیغی جماعت مختلف فد ہب رکھنے والے الم کاروں کا مجموعہ ہے ان میں سے کوئی عقیدے میں ماتریدی ہے تو کوئی اشعری، کوئی صوفی ہے تو کوئی لا فد ہب ہے ﴾

اسی شمن میں شخر ہے نے ایک فتو کی علامہ عبدالرزاق عفیٰی کا بھی نقل کیا ہے وہ اس فتو نے میں فرماتے ہیں کہ:

﴿ تبلیغی جماعت ایک بدعی جماعت ہے، اور یہ جماعت صوفیاً سلسلہ کی قادری جماعت سے تعلق رکھتی ہے، اوران میں صوفیاً کے سلسلے کے دوسر نے لوگ بھی ہیں یہ لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے بلکہ بانی جماعت مولا ناالیاس کے وضع کر دہ راستے اور طریقہ پر نکلتے ہیں اوراسی طریقہ وراستے کی شکمیل میں کام کرتے ہیں، (شخ نے کہا) میں قدیم سے اس جماعت کو جانتا ہوں یہ جماعت بدعی جماعت ہے، خواہ مصرمیں ہویا اسرائیل میں، امریکا میں ہویا سعودی عرب میں، جہال کہیں بھی ہویہ ایٹ شخ اور بانی شخ الیاس کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتی ہے ﴾

اور شیخ رہیج نے ایک فتو کی علامہ صالح بن فوزان الفوزان کا بھی نقل کیا ہے اس میں ہے کہ:

﴿ خروج كالفظ اسلام كى اصطلاح ميں جہاد فى سبيل اللہ كے لئے استعال ہوتا ہے يعنى كفار كے ساتھ لڑائى كے لئے نكلنے كوخروج فى سبيل اللہ كہتے ہيں مگراس جماعت كا يہ خروج بدعت فى الاسلام ہے ساتھ لڑائى كے لئے نكلنے كوخروج فى سبيل اللہ كے راستے ميں معين دنوں كے لئے نكلنا سلف ميں معروف ومشہور نہيں اور اسكى اصل قرآن وسنت ميں بھى نہيں جيسا كہ چاليس دن كے لئے فكلنا يا تين دن كے لئے فكلنا يا تين دن كے لئے فكلنا يا تين اسلام دين كے لئے فكلنا بدعت ہے ہے۔

علامه حسین بن محسن بن علی جابر نے کتاب الطریق الی جماعة المسلمین صفحه ۲۶۳ تا ۲۹۵ جماعت التبلیغ کا تعارف لکھا ہے اس میں

لکھا ہوا ہے کہ:

﴿ يهطريقة تبليغ شُخ الياس كوكشف كے ذريعه معلوم ہوااوران كے دل ميں بذريعه خواب قرآن كى آيت ' كنتم خيرامة اخرجت للناس' كى تفسير القاءكى گئى و تفسير جوالقاءكى گئى يہ تھى كەدىن كى تبليغ گھر

ے نکل کر کرنی چاہیے گھر میں اورایئے شہر میں رہ کرمفیز نہیں ہے ﴾

شخ حسین بن محسن نے لکھا ہے کہ شخ الیاس کا ایسے خاندان سے تعلق ہے جو صوفیاً کے چشتی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے بیسلسلہ ہندوستان میں دور دراز تک پھیلا ہوا ہے اس ببلغی جماعت کا تعلق چونکہ خفیت سے ہے اسلئے یہ جماعت امام ابو حنیفہ گئ تقلید پر یفین رکھتی ہے اس جماعت کا یہ کہنا ہے کہ آج کے علماء کواجتہا دکی طاقت نہیں اس لئے لامحالہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا فرض ہے اور وہ امام ابو حنیفہ ہیں تبلیغی جماعت اس بات پر یفین رکھتی ہے کہ اللہ تعالی سے تعلق بیدا کرنے کا طریقہ صوفیت کا طریقہ ہے۔

یہ جماعت اعلانہ طور پر برائی سے رو کئے پر ایمان نہیں رکھتی بلکہ صرف اپنے ساتھ چلئے کور جی ہے، یہ جماعت اپنے بنائے ہوئے چھاصولوں سے با پر نہیں نکتی اسی کے ارد گردگھوشی رہتی ہے یہ جماعت علم حاصل کرنے کو ضروری نہیں بھتی بلکہ چلوں پر زیادہ زوردیتی ہوئے چھاصولوں سے با پر نکل اس کے بر نکلانا اس کئے بھی ضروری بھتی ہے کیونکہ اس شخص کے عبوں اور حالات زندگی سے اس شخص کے علاقے اور لیستی والے بخوبی واقف ہوتے ہیں اسلئے اگروہ اپنے علاقے والوں کو دین کی دعوت دیگا تو ان کے قبول کرنے کے امکانات کم بیس جبکہ با ہر نکل کر دعوت دیئے تو ان سے دعوت کی قبولیت کے امکانات کا میں اور علامہ حسین بن محسن نے میر بھی لکھا ہے کہ جماعت بہت کے امکانات کا کہرین اور ابل مذہب کو سلفی عقیدہ رکھنے والوں سے اتنی دہمنی ہے کہ محمد بن عبد الوباب رحمہ اللہ علیہ کو ظالم باغی اور خون بہانے والا فاسق شخص کلھا ہے ، جماعت بہت سے اوگ شامل ہوجاتے ہیں چونکہ عام لوگ صرف نماز ، روزہ ، فج اور زکواۃ پر مسلمان ہوئے جہیں اس جماعت کے ساتھ بہت سے لوگ شامل ہوجاتے ہیں چونکہ عام لوگ صرف نماز ، روزہ ، فج اور زکواۃ پر مسلمان ہوئے جہیں اس جماعت کے ساتھ بہت سے لوگ شامل ہوجاتے ہیں چونکہ عام لوگ صرف نماز ، روزہ ، فج اور زکواۃ پر کا لولین اور بنیادی رکن عقیدہ تو حیداور اتباع سنت ہے کیونکہ جوشن بھی اس دین میں داخل ہوتا ہے وہ کمہ طیبہ پڑھ کر بہی وائل کہ دین اسلام عبد کین دونر سے جمرسول اللہ لید بین میں تو حید الوبیت کا اقرار ہے اور دوسرے محمرسول اللہ لید بین میں تو حید الوبیت کا اقرار ہے اور دوسرے محمرسول اللہ لید بین میں تو حید الوبیت کا اقرار ہے اور دوسرے محمرسول اللہ لید بین میں تو حید الوبیت کا اقرار ہے اور دوسرے محمرسول اللہ لید بین میں تو حید الوبیت کا اقرار ہے اور دوسرے محمرسول اللہ لید بین مین و میں عبول کا عبد الوبیت کی دھیاں مولانا خیل الحمرسہار نبوری نے ان الفاظ سے بہ کی دھیاں مولانا خیل احمرسے شروک کھرسول کی خوالی سے ان والے ان الفاظ کے بیں کھور کی جوانصوں نے شروک المین نے شروک کھر کے بیں کھر کے بیں کھر کے بیں کھروں کے بین کھروں کے بین کھروں کے ان الفاظ کے بین کھروں کے بین کھروں کے بین کھروں کے ان الفاظ کے بین کھروں کے بین کھروں کے بین کھروں کے بین کوری نے ان الفاظ کے بین کھروں کے بین کھروں کے بین کوری کے بین کے بین کوری کے بین کھروں کے بین کوری کوری کوری کوری کوری کور

﴿ نِي كَرِيمُ اللَّهِ اپنی قبر میں زندہ ہیں اوروہ اپنی قبر سے اللّٰہ کے حکم سے کا ئنات میں حسب منشاء تصرف فرماتے ہیں ﷺ المهند علی المفند لعنی عقائد علماء اہل سنت دیو بند ص ۱۲۶

یہ قول کتاب المہند کی تقریظ و تائید میں مذکور ہے اور جس عالم کے بیشر کیہ و کفریہ کلمات ہیں اس کومؤلف نے ان الفاظ والقاب سے نوازا ہے'' حضرت شیخ علماء کرام اور سنداصفیاء عظام روش سنت کے زندہ کرنے والے اور شفاف ملت کے باز وسر داران باعظمت کے مقتداء اور جلالت مآب صاحبانِ فضل کے پیشوا جناب شیخ احمد بن محمد خیر شنقیظی مالکی مدنی''اور کلمہ طیبہ کے دوسرے جزو پر بھی تبلیغی جماعت کا عمل نہیں ہے کیونکہ بیلوگ ایپ اوپر نبی کریم الیسی کی اتباع کے بجائے اپنے امام کی تقلید کو فرض اور واجب سمجھتے ہیں جیسا کہ مولا ناخلیل احمد سہار نیوری تحریفر ماتے ہیں کہ:

﴿ اس زمانے میں نہایت ضروری ہے کہ جاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے بلکہ واجب ہے بایں وجہ ہم اور ہمارے مشائخ تمام اصول وفروع میں امام المسلمین ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ

کے مقلد ہیں خدا کرے اسی پر ہماری موت ہوا دراسی زمرہ میں ہمارا حشر ہو کھ المہند علی المفند یعنی عقا کہ علی الم

اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ پرتلیغی جماعت اورا نکے اکابرین کا ہرگز عمل نہیں ہے ایسی صورت ہیں اگر کوئی شخص تبلیغی جماعت کے ہاتھ پرمسلمان ہوگا بھی تو ایساہی مسلمان ہوگا جیسا کہ تبلیغی جماعت کے ہاتھ پرمسلمان ہوگا بھی تو ایساہی مسلمان ہوگا جیسا کہ اس کو مسلمان ہیں بعینہ اسی طرح جس طرح کوئی شخص اگر قادیا نی مشیعہ یا بریلوی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے تو وہ و بیا ہی مسلمان ہوتا ہے جسیبا کہ اس کو مسلمان کرنے والاشخص یا جماعت ہوتی ہے، جماعت میں تبلیغ کے جلسہ میں ہرسال لا کھوں افراد شریک ہوتے ہیں اورا سے بڑے اجتماع کود کھے کرا کثر لوگ متاثر ہوجاتے ہیں اور تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن اس حقیقت کوکوئی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اسے بڑے ہم میں کلمہ تو حید کے دونوں حصوں پڑمل کرنے والاکوئی ایک بھی فرد بشکل ہی ملی اللہ تعالی پر ایمان رکھتے تھے اور زمانہ جاہیت میں جج کے موقع پر اسی طرح مجتمع بھی ہوتے تھے اور وہ ہی تابید پڑھے تھے جو آج بھی مسلمان پڑھتے ہیں مگر ایک معمولی سے اضافہ کے ساتھ 'الا شریکا ھولک تملکہ وما ملک' یعنی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا مالک بھی تو ہے اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں مگر وہ اپنے ان الفاظ کے باعث مشرک قرار پر کہم بھی مؤمن سبنے ہوئے ہیں اور مقام اطاعت جو کہ نبی سوائے اس شریک کرائے ہی اس کے جارہے ہیں۔

ایک میں اور مقام اطاعت جو کہ نبیں۔

ہمارے فاضل نوجوان جناب ابوالوفا عجمہ طارق عادل خان صاحب نے ان ہی حقائق کواجا گرکر نے کے لئے قلم اٹھایا ہے کہ آج
جماعت تبلیغ کے اہل کارجس چیز کودین اسلام سمجھ کراسکی نشرواشاعت کا بیڑا لے کراٹھے ہیں وہ دین جمہدی نہیں بلکہ وہ صوفیوں کا دین ہے
جس کو ہر دور میں مسلمانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے بھی ابن عربی الصوفی کی شکل میں جس کو فضائل اعمال میں شخ اکبرکا
لقب دیا گیا ہے اور بھی حسین بن منصور حلاج کی شکل میں جس نے خدائی دعویٰ کیا اور جماعت تبلیغ کے مفتی اعظم جناب رشیدا حمد صاحب
گنگوہی نے اسکوولی اللہ کا تمغہ دیا ہے اور بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی شکل میں جو اپنے دور کا دوسرا ابن عربی اور حلاج تھااسی نے
ہندوستان میں عقیدہ وحدت الوجود کو پروان چڑ ھایا اور اسی کے ہاتھ پر ہندوستان کے دونوں حنی فرقے بریلوی اور دیو بندی بیت کے ہندوستان میں وہ ان دونوں گروہوں کا مشتر کہ بیر تھا اور اسی کے نام پر مولا نا اشرف علی تھا نوی نے اپنی تصنیفات شائع کیں ہیں جیسے کہ امداد ہوئے ہیں وہ ان دونوں گروہوں کا مشتر کہ بیر تھا اور اسی کے نام پر مولا نا اشرف علی تھا نوی نے اپنی تصنیفات شائع کیں ہیں جیسے کہ امداد الفتاویٰ ،امداد المشتاق اور شائم امداد بیوغیرہ۔

تبلیغی نصاب میں صوفیت کو ثابت کرنے کے لئے مؤلف نے تحریف قرآن سے بھی دریغ نہیں کیا مثلاً قرآن کی یہ آیت کہ:
﴿ یا ایکا الذین امنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین ﴾

یعن'' اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور پچوں کے ساتھ ہوجاؤ'' اس آیت کی تفسیر میں زکریاصا حب نے لکھا ہے کہ یہاں پچوں سے مراد مشائخ صوفیاً ہیں حالانکہ یہ آیت غزوہ تبوک میں رہ جانے والے صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی تھی کیونکہ انھوں نے غزوہ سے پیچھے رہ جانے کے سلسلے میں کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا بلکہ پچ بول کراپنے آپ کوایک بہت بڑے امتحان میں ڈال لیا تھا اس پراللہ نے انکوبطور مثال تمام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور یہ آیت نازل کی لیکن اس آیت کوصوفیہ کے حق میں بتا کرصا حب فضائل اعمال نے صحابہ کو بھی صوفی بنادیا العیاذ باللہ! پس اس وقت ضرورت ہے ایسے لوگوں کورو کنے کی جوایسے گراہ کن عقیدے پھیلارہے ہیں اور اس شرک

اور کفر کے فتنے کے سلاب کے آگے بندھ باندھنے کی خواہ اس سے یہ فتنہ رکے یا نہ رکے مگروہ اپنے عمل کی جزاضرور پائے گااسی مقصد کے لئے ہمارے فاضل نو جوان جناب ابوالوفاء محمد طارق عادل خان نے ان چنداوراق میں نہایت عرق ریزی اور رات دن ایک کر کے تبلیغی جماعت کی اپنی کتابوں سے وہ مواد جمع کر دیا ہے جوعقل وبصیرت رکھنے والوں کوصیح راہ دکھانے کے لئے کافی ہے ، اس مخضر مگر جامع رسالے میں مؤلف حفظہ اللہ نے جماعت تبلیغ کے اصل مقصدو منہج کو دنیا کے سامنے رکھدیا ہے اور جماعت تبلیغ کے اہل کاروں کے اصل چہرے کو بنتاب کر دیا ہے اور صاف صاف بتا دیا ہے کہ بقول شخصے :

کیں راہ کہ تو میروی بتر کستان است

یعن'' اے جے کے ارادے سے مکہ مکر مہ جانے والے جس راہ پرتو گامزن ہے بیتو تر کستان کو جاتا ہے اس پر چل کرتو مکہ مکر مہ کیسے پہنچے گا'' دعا گو ہیں کہ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ ہرایک کو صراط متنقیم پر چلنے کی تو فیق عطاء فر مائے آمین ۔

خ وصلی الله علی نبینا محمد و علی آله واصحبه وسلم خمطاء الله در روی عطاء الله در بروی ۱۲۹ میل ۱۳۲۸ میلادی الاول ۱۳۲۲ میلادی الاول ۱۳۲ میلادی الاول ۱۳۲۲ میلادی الاول ۱۳۲۲ میلادی الاول ۱۳۲ میلادی الاول ۱۳ میلادی الاول

# عقائدا كابرين ببيغي جماعت

تبلیغی جماعت کے عقائد کے متعلق جاننے سے بل کچھاہم باتیں ہیں جن کاسمجھ لینانہا یت ضروری ہے۔

اولاً: جن عقائد کا ہم یہاں ذکر کرنے والے ہیں ان عقائد کا تبلیغی جماعت یا ان کے دیو بندی اکابرین بھی بھی بر ملاا ظہار نہیں کرتے لیکن بیتمام عقائد ان کی کتابوں میں جابجا بھیلے ہوئے ہیں اس لئے ہم ان عقائد کوان کی کتابوں کے حوالے سے ہی بیان کریں گے مگراس سے کسی کو پیشبہ نہیں ہونا چا ہیے کہ بیعقائد کسی دور میں صرف اخلے اکابرین کے رہے ہیں اور آج کے لوگ ان باطل عقائد سے بری ہیں ایسا ہر گرنہیں ہے کیونکہ ان تمام کتابوں اور ان تمام بزرگوں کی تعلیمات آج بھی ان کے مدارس اور نجی مخفلوں میں برابر دی جاتی ہیں البتدا پنے عام لوگوں کے سامنے بیان عقائد کو عقائد کی شکل میں نہیں بلکہ حکایات اور واقعات کی شکل میں سجا کر پیش کرتے ہیں اس کی دلیل مولا نا حاجی امداد اللہ مہا جر مکی کا عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں یہ بیان ہے جسے مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی نے مرتب کیا ہے لکھتے ہیں کہ:

﴿ اس میں تصدیق قلبی و تین و زبان رو کے رہنا واجب ہے کیونکہ اسلام شرعی خداوخلق سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام حقیقی محض خدا سے تعلق رکھتا ہے اس میں تصدیق مع اقر ارضروری ہے اور اسمیں یعنی وحدت وجود میں فقط تصدیق چاہیے اس مسئلہ کو چھپانے میں فائدہ سے کہ اسباب ثبوت اس مسئلہ میں بہت نازک اور نہایت دقیق ہیں فہم علمائے ظاہر کہ اصطلاح عرفاء سے عاری ہیں اس کے ادراک کی قوت نہیں رکھتا کی شائم امداد سے ص ۳۲ ﴾

اپنے اس بیان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اسلام کی دونشمیں بتا ئیں ہیں ایک شرعی اور دوسراحقیقی جس میں اپنا اور اپ متبعین کا تعلق حقیقی سے بتایا اور اس حقیقی اسلام کوعوام الناس اور علمائے ظاہر یعنی کتاب وسنت کاعلم رکھنے والے علماء سے چھپانا واجب قرار دیا ہے یہی وجہ ہے کہ بدلوگ اپناعقیدہ کھلے الفاظ میں بیان کرنے کے بجائے حکایات و واقعات کی صورت میں بیان کرتے ہیں اس طرح وہ اپنے عقا کہ کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، انھیں اپنے معتقدین کے ذہنوں میں راسخ بھی کر دیتے ہیں اور کسی کو احساس تک نہیں ہوتا اسکی واضح مثال تبلیغی نصاب ہے جب ہم اس میں موجود حکایات و واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں تو تقریباً وہ تمام ہی عقا کہ جن کا ہم آئندہ کے صفحات میں ذکر کریں گے۔

قانیا: دیوبندی، بریلوی یا ببلیغی جو بظاہرالگ الگ نظر آتے ہیں در حقیقت بیتمام ایک ہی تصویر کے مختلف رخ ہیں ان سب کا تعلق فقہ حفی سے ہے جو کہ امام ابو حنیفہ گی طرف منسوب ہے کین ہمارا دعویٰ ہے کہ ان کا امام ابو حنیفہ گی جانب بیا نتساب غلط اور جھوٹ ہے اسکی وجہ بیہ ہے کہ بیلوگ عقائد میں امام ابو حنیفہ کے موافق نہیں ہے اور مسائل میں بھی ان کا بیشتر مذہب امام ابو حنیفہ سے نہیں بلکہ ان کے شاگر دوں سے لیا گیا ہے بلکہ خودا حناف علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ تین چوتھائی مسائل میں فتوی امام صاحب کے شاگر دوں کے قول برہے اور عقائد کے خمن میں بیہ بات جان لینی چا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے عقائد پر ایک حنی عالم امام طحاوی نے ایک کتاب کھی ہے جسکانام عقیدہ طحاویہ ہے اور اسکی شرح بھی ایک حنی عالم نے ہی کی ہے اور اس کتاب میں درج امام ابو حنیفہ کے بیشتر عقائد وہ ہیں جو اہل سنت عقیدہ طحاویہ ہے اور اسکی شرح بھی ایک حنی عالم نے ہی کی ہے اور اس کتاب میں درج امام ابو حنیفہ کے بیشتر عقائد وہ ہیں جو اہل سنت

والجماعت کے موافق ہیں اور موجودہ احناف کے خلاف ہیں بینی احناف امام ابوحنیفہ کے عقیدہ پرنہیں بلکہ ابومنصور ماتریدی کے عقیدہ پر ہیں اسکا عتر اف ایک بہت بڑے دیو بندی عالم مولا ناخلیل احمد سہار نپوری نے ان الفاظ میں کیا ہے لکھتے ہیں کہ:

جانناچاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بحد اللہ فروعات میں مقلد ہیں مقد ہیں مقد این حضرت امام الهمام امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ،اوراصول و اعتقادیات میں پیرو ہیں امام ابو الحن اشعری اورامام ابومنصور ماتریدی رضی اللہ عنہما کے ، اور طریقہ ای کے صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرات نقشید ہیں، اور طریقہ زکیہ مشائخ جشت اور سلسلہ بہیہ حضرات قادر بیاور طریقہ مرضیہ مشائخ سہرور دیرضی اللہ عنہم کے ساتھ ہم المھند علی المفند یعنی عقائد علمائے اہل سنت دیو بندص ۲۹۰،۲۹ ﴾

پس معلوم ہوا کہ فی مذہب کسی ایک امام کی پیروی کا نام نہیں بلکہ یہ فتلف اماموں کی'' کاکٹیل' بلکہ اگرہم یوں کہیں کہ' کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑ ابھان متی نے کنبہ جوڑا'' تو مذہب خفی کے لئے زیادہ موزوں ہوگا اور چونکہ کسی بھی مذہب کے لئے عقا کد بنیاد کی حثیت رکھتے ہیں چنا چہ اس مذہب کو فی کے بجائے اگر اشعری اور ماتریدی کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا حاصل کلام یہ کہہم یہاں جن عقا کد حثیت رکھتے ہیں چنا چہ اس مذہب کو فی کے بجائے اگر اشعری اور ماتریدی کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا حاصل کلام یہ کہہم یہاں جن عقا کہ کو بیان کریں ان سے کسی کو یہ مغالط نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امام ابو حذیفہ گوئتم کر رہے ہیں بلکہ دراصل یہ عقا کد حفیہ کے ہیں اور امام ابو حذیفہ گئے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ماسوائے چند جن کا بیان اپنے مقام پر آئے گا۔

ثالاً: عقائد کے ختمن میں تبلیغی جماعت کے عام مبلغین کی جانب سے یقیناً بیاعتراض وارد ہوگا کہ اکلی دعوت صرف فضائل اور ترغیب تک محدود ہے اس لئے اس قسم کے عقائد کا ان پر الزام عائد کر ناغلط ہے لیکن جان لینا چا ہے کہ دعوت کسی چز کی بھی ہو گراسکی بنیاد عقائد پر ہوتی ہے کو گی شخص عقیدہ کو قائم کئے بغیر کسی عمل کو اختیار نہیں کرتا یہی دجہ ہے کہ انبیاء کرام کی دعوت کا نقط آغاز عقیدہ اسکے بعد احکامات اسکے بعد حقوق و فرائض اور اسکے بعد فضائل ہوتے تھے لین تبلیغی جماعت کے اکابرین نے اس خمن میں الٹی چال چلی ہے پہلے فضائل اسکے بعد اپنی فقہ پر رفتہ رفتہ رائٹ کرنا اور آخر میں جب بندہ عقیدت میں ڈوب جائے تو اپنا عقیدہ بھی اس دل و دماغ میں بیٹی فضائل اسکے بعد اپنی فقہ پر رفتہ رفتہ رائٹ کرنا اور آخر میں جب بندہ عقیدت میں ڈوب جائے تو اپنا عقیدہ بھی اس دل و دماغ میں بیٹی مراہم پڑھنے والوں سے درخواست کریں گے کہ اس کو شبحصیں عقائد کا یہ بیان کسی قدر دقتی بھی ہوا در والوں سے درخواست کریں گے کہ اس کو شبحصیں کے بندی رسائی ممکن نہیں ہوگی عقائد کے ضمن میں سب سے انہم عقیدہ توجید کے لئے خاطرخواہ توجہ دیں کیونکہ آپ جب تک صبحے عقائد کو صبح طور پر نہیں سبحصیں گے تبلغی نصاب میں موجود کسی بھی حکایت کی تبہ تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہوگی عقائد کے ضمن میں سب سے انہم عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے لہذا ہم اسٹے بیان کا آغاز عقیدہ تو حید سے ہی کر رہے ہیں۔

### تبلیغی جماعت کے اکابرین اور عقیدہ تو حید

پېلارخ وحدت الوجود

تو حید دین اسلام کا ایک اولین اور اہم ترین جزو ہے آ دم علیہ السلام سے لیکر محمد رسول اللہ والیہ اللہ کا بیٹے بھی پیٹیمبر مبعوث کئے گئے ان سب کی دعوت کا نقطه آغاز تو حید ہی تھا اور یہی ایک ایسا مسلہ تھا کہ کسی بھی نبی کی قوم نے اس کو قبول کرنے میں سب سے زیادہ پس

وپیش کی اور ہرنبی کی مخالفت پراسکی قوم اکثر و بیشتر تو حید کی دعوت ہی کی وجہ سے کمر بستہ رہی کیونکہ تلبیس اہلیس کے باعث ایک سے زائد معبودوں کا تصور ہر دور میں اس وقت کے لوگوں کے اذہان اور منطق کے حوالے سے تراش کرعوام الناس کے سامنے پیش ہوتار ہا جسکے باعث توحیدی دعوت کا قبول کرنا کبھی بھی اتنا آ سان نہیں رہالیکن اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اور نبی کریم اللہ نے احادیث میں شرک کی تمام اقسام کواس قدرتفصیل سے بیان کیا ہے کہ قرآن وحدیث کاعلم رکھنے والوں کا شرک میں مبتلا ہوجانا محال ہے علاءالم سنت والجماعت نے تو حید کی تین اقسام بیان کی ہیں او حیدر بوبیت یعنی جو کچھ بھی انسان کواس دنیامیں حاصل ہوتا ہے بظاہراس کا مہیا کرنے والا کوئی بھی ہومگر حقیقت میں اسکاعطاء کرنے والا صرف اللہ تبارک وتعالیٰ ہے گویا اسکے شکر وتعریف کا اصل حق دار صرف اللہ تعالیٰ ہے ۲۔ توحید الوہیت یعنی معبود صرف اللّٰد کو بھے نادراصل بیتو حیدر بوبیت کا ایک منطقی نتیجہ ہے یعنی جب اللّٰد تعالیٰ کو فیق رب مانا جائے تو عبادت بھی صرف الله تعالیٰ کی ہونی چاہیےاورکوئی بھی دوسرااس عبادت میں ہرگز شریک نہیں ہونا چاہیے سلے تو حیدا ساءوصفات یعنی جب کسی کو حقیقی رب مانا جائے اوراس کی اطاعت و ہندگی خلوص دل کے ساتھ کی جائے تو پھرضروری ہوجا تا ہے کہانسان اس ہستی کے اساءاور صفات سے بھی واقف ہوتا کہا ہے اسکے صحیح ناموں اور شایان شان صفات سے رکار سکے ورنہ شرک میں مبتلا ہوجانے کا قوی امکان ہوتا ہے بعنی تو حید اساء وصفات کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے جو بھی اساء وصفات بیان کی ہیں ان برمن وعن ایمان رکھا جائے اوران میں سے کسی صفاتی نام کی کوئی تاویل نه کی جائے اوران تمام اساء وصفات کوصرف الله تعالیٰ کی ذات میں بیک وقت اور ہمہ وقت باتمام و کمال اورقائم ودائم مانا جائے کیکن بعض لوگوں نے تو حید کی ایک چوتھی قتم بھی ایجاد کی جسے تو حید ذات کہا جاتا ہے یعنی جس طرح تو حید ربو ہیت میں حقیقی رب صرف الله تعالی کو مانا جاتا ہے اسی طرح تو حید ذات میں حقیقی اور ذاتی وجود صرف الله تعالیٰ کا مانا جاتا ہے اور باقی تمام مخلوق کو الله تعالیٰ کاعکس پاسا پیقصور کیا جاتا ہے بعنی کا ئنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ حقیقت میں موجود ہی نہیں ہے بلکہ موجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہےاسی کوعقیدہ وحدت الوجود کہا جاتا ہے اس سے بھی ایک قدم آ گے بڑھکر صوفیا نے تو حیدر بوہیت اور تو حیدالوہیت کو جمع کر کے ایک نیانام تو حیدایمانی دیااوراس تو حید کوعوام الناس کی تو حید قرار دے کر باشعور طبقه کی توجه کواس جانب مبذول ہونے سے روکا گیا حالانکه یمی تو حید دین کا اصل الاصول ہے اور ہرنبی کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی تو حید رہی ہے جبکہ تو حید ذات یعنی عقیدہ وحدت الوجود کی مزید شاخیس نکال کراورا سے نئے نئے نام دے کرلوگوں میں عام کرنا شروع کردیا گیا چونکہاسلام نے علمی اعتبار سے شرک کے تمام ہی راستے بند کر دیتے تھے اس لئے شیطان نے منطق اور فلسفہ کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن میں وحدت الوجود کا باطل نظریہ پیدا کیا جو کی اعتبار سے شرک سے بدتر چیز ہے مگراس نظریہ میں شامل فلفے کے مباحث اور منطق کی باریکوں کے باعث ایک عامی آ دمی کے لئے ازخوداس کو سمجھنا نہایت ہی مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ یونانی منطق وفلسفہ سے متاثر اور مرعوب لوگ اس نظریہ کوقبول کرنے اور اسے عوام الناس میں پھیلانے میں پیش پیش رہے اور نبلیغی جماعت کے تمام ا کابرین بھی اس نظریہ کے زبر دست حامی رہے ہیں اور نبلیغی نصاب میں اسی عقیدہ وحدت الوجود کے سب سے بڑے مبلغ شخ اکبرابن عربی صوفی کے بارے میں مولا ناذ کریاصا حب فضائل تبلیغ فصل سابع میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ﴿ شَخْ اکبرا تُر تحریفر ماتے ہیں کہ اگر تیرا کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو تو بھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انقال نہیں کرسکتا گوعمر بھرمجاہدے کرتارہے لہذا تخجے کوئی ایبا شخص ملے جسکااحترام تیرے دل میں ہوتواس کی خدمت گذاری کراوراسکے سامنے مردہ بن کررہ کہ وہ تجھ میں

جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری اپنی کوئی خواہش نہ رہے اسکے تھم کی تعمیل میں جلدی کر اور جس چیز سے رو کے اس سے احتر از کرا گر بیشہ کرنے کا تھم کرے تو پیشہ کر مگر اس کے تھم سے نہ کہ اپنی رائے سے، بیٹھ جانے کو کہ تو بیٹھ جالہذا ضروری ہے کہ شنخ کامل کی تلاش میں سعی کرتا کہ تیری ذات کو اللہ سے ملادے ﴾

یمی شخ اکبرابن عربی صوفی عقیدہ وحدت الوجود کا سب سے بڑا داعی ہے اور مولا ناز کریاصا حب اور زیادہ تر دیو بندی بریلوی علماء کے پیرومرشد حاجی امداد الله مہاجر کمی صاحب اسی شخ اکبر کے معتقد اور گرویدہ ہیں اور عقیدہ وحدت الوجود میں ابن عربی سے متفق ہیں چناچہ شخ اکبرابن عربی صوفی کے بارے حاجی امداد اللہ مہاجر کمی فرماتے ہیں کہ:

﴿ اول جس شخص نے اس مسکد (عقیدہ وحدت الوجود) میں خوض فر مایاوہ شخ محی الدین ابن عربی بیں ،ان کا اجتہاد اس مسکد میں اورا ثبات مسکد کا براہین واضحہ سے جمیع موحدان کی گردن پر روز قیامت موجب احسان ہے ﷺ شائم امدادیوس ۳۳ ﴾

یعنی حاجی امداداللہ مہاجر مکی فرمار ہے ہیں کہ ابن عربی نے مسئلہ تو حید جس میں کسی نبی کو بھی اجتہاد کرنے کا اختیار نہیں ہے اجتہاد کر کے امت کے موحدین پر بہت بڑا احسان کیا ہے ان ہی شخ اکبر کے حوالے سے آئے ہم عقیدہ وحدت الوجود کا جائزہ لیتے ہیں صوفیاً نے وحدت الوجود کو چاردر جول یا صور تول میں تقسیم کیا ہے جس کی تفصیل ہیہے:

پہلی صورت ظہورِصفات: حاجی امداد اللہ مہاجر کمی حوالے سے اشرف علی صاحب تھانوی ککھتے ہیں کہ انھوں نے عقیدہ وحدت الوجود کی ایک صورت جسے ظہورِ صفات کہتے ہیں کوقر آن سے ثابت کیا ہے فرماتے ہیں کہ:

﴿ حضرت پرتوحید کا بہت زیادہ غلبہ تھا وحدت الوجود تو حضرت کے سامنے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مشاہدہ عینی ہے ایک مرتبہ سورہ طہ سنتے رہے اس آیت پر پہنچ کر" اللہ لاالے الا ہولے الاسماء السماء الحسنی "حضرت پراسکا غلبہ ہوگیا بطور تغییر کے فرمایا کہ پہلے جملہ پر سوال وارد ہوا کہ جب سوا اللہ کے کوئی نہیں تو یہ حوادث کیا ہیں جواب میں ارشاد ہوا" لے الاسماء الحسنی " لیخی سب اللہ کے کوئی نہیں تو یہ حوادث کیا ہیں جواب میں ارشاد ہوا" لے الاسماء الحسنی " لیخی سب اسی کی اساء وصفات کے مظاہر ہیں ﷺ الا فاضات الیومیہ من الا فادات القو میہ لیخی ملفوظات کیم الامت ملفوظ اس کیا ہے۔

حالانکہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ'' وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں تمام بہترین نام اسی کے ہیں' یعنی عبادت کے لاکق صرف اللہ کی ذات ہے مگر اسکے صفاتی نام بہت سے ہیں اسکئے اسے اسکے جس صفاتی نام سے بھی چا ہو پکار سکتے ہواس میں کوئی حرج نہیں ہے کیکن اس کے برخلاف حاجی امداداللہ مہا جر کمی صاحب نے اس کی نئی تفسیر کی کہ کا تئات میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کے اساء وصفات کا مظہر ہے یعنی اللہ بذات خود ان تمام مخلوقات میں ظاہر ہوا ہے کیونکہ مظہر کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونے کی جگہ اس اعتبار سے چا ند، سورج، ستارے، انسان، حیوان ، شجر اور حجر جو بچھ بھی کا تئات میں ہے ان سب میں اللہ کی اساء وصفات کا کسی نہ کسی شکل میں ظہور ہوا ہے اس لئے جس کسی کی بھی عبادت کی جائے گی وہ در اصل اللہ بی کی عبادت ہوگی۔

ورسری صورت فٹافی اللہ:

وجود برت کی دوسری صورت ہیے ہے کہ انسان اپنے خیال میں فٹافی اللہ کے مقام کو پہنچ جاتا ہے تو وہ خود فٹا ہوجاتا ہے اور جو دراصل نظر آتا ہے وہ صوفی نہیں ہوتا جیسا کہ ایک صوفی رویئم تو حید کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو حید بشریت کو دور کرنے اور اپنے اوپر الوہیت کو ثابت کرنے کا نام ہے اس قسم کے وصدت الوجود کی سب سے بڑی مثال منصور حلاج ہے جس نے خدا ہونے کا دوو کی کیا دور کی کیا رے میں کھھا ہے کہ وہ خدا ہونے کا دوو کی کیا دور کی سب سے بڑی مثال منصور حلاج ہے جس نے خدا ہونے کا دور کی کیا دور کی سب سے بڑی مثال منصور حلاج ہے جس نے خدا ہونے کا دور کی کیا دور کے مقام میں موت کی سزادی گئی مولوی اشرف علی تھا نوی کے بارے میں کھھا ہے کہ دو میں اپنی ہوگیا ہوئی کے دور کہ مولا ناشرف علی تھا نوی صاحب کو مجبور کرنا چاہا کہ آپ وعظ کریں جبکہ دواعظ کرنا ان دنوں حضرت نے موقوف کر رکھا تھا، حضرت والا کو نہایت درجہ بھی واقع ہوئی کیونکہ نیا کی بیانی ہوگیا انصول نے اپنی پانی ہوگیا انصول نے اپنی بینی ہوگیا انصول نے اپنی پانی ہوگیا انصول نے اپنی بانی ہوگیا کہ کہ اس نے ہوئے تھے انصول نے عجیب جواب دیا کہا گر ایس عالت میں اس شخص سے واعظ کہلوایا تو ہم منہ ہر پر بیٹھتے ہی اسکے منہ سے جو پہلالفظ نظے گاؤہ '' اناالحق ''

اس معلوم ہوتا کہ مولا ناشرف علی صاحب تھانوی بھی فنافی اللہ کے قائل تھے اور اسکی تصدیق النے اپنے قلم سے درج شدہ اس حکایت سے بھی ہوتی ہے لکھتے ہیں کہ:

﴿ رام پور میں ایک مجذوب رہے تھے جوا ہے آپ کورب العالمین کہتے تھے ان کے پاس ایک خادم رہتا تھا اور ان کا مکان ہروقت بندرہ ہتا تھا جب کوئی آتا تو دروازہ پر تین مرتبہ دستک دیا، اگر دروازہ نہ کھاتا تو واپس ہوجا تا اور اگران مجذوب کو بلانا مقصود ہوتا تو خادم آکر دروازہ کھولتا تھا اور وہ شخص دروازہ میں داخل ہوتا خادم دروازہ پر اس سے جوتے اتر اوادیتا اور جوتے ایک طرف کوموقع سے رکھ دیتا، پیشخص ان کی خدمت میں جاکر سلام کرتا اور عرض ومعروض کرتا، ان مجذوب کا قاعدہ تھا کہ اکثر دائیں بائیں اور اوپر منہ کر کے شول شول فول فول کول کرتے تھے، ان کی نسبت یہ بھی مشہور تھا کہ ایک مرتبہ انھوں نے خود کئی کرنے کیلئے اپنے پیٹ میں چھرا گھونپ لیا تھا جس سے آنتیں باہر نکل آئیں اور انکی بہن رونے لگیں بہن کوروتا دیکھ کر انھوں نے آنتیں اندر کرلیں اور زخم اچھا ہوگیا، میں اپنی چھو بھائی کہمراہ ایکے بھراہ ایکے یہاں جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں اور میرے بھو بھائن کے بھال بیٹھے ہوئے تھے کہ اسے بیال بیٹھے ہوئے تھے کہ اسے العالمین نے رب العالمین سے ملنا چاہا تو فلاں مانع ہوا اور فلاں مرتبہ رب العالمین نے رب العالمین سے ملنا چاہا تو فلاں مانع ہوا اور فلاں مرتبہ فلال، اور انھوں نے مرتبہ لکال کردکھایا تو سینے سے ناف تک ایک کیر معلوم ہوتی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ انھوں اپنا پہیا ہول کردکھایا تو سینے سے ناف تک ایک کیر معلوم ہوتی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ انھوں

نے کبھی اپنا پیٹ جاک کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بھی کہا کہ آج پھر صبح سے رب العالمین کورب العالمین سے ملنے کا شوق ہور ہاہے دیکھوکوئی مانع نہ ہواور یہ کہہ کرانہوں نے اپنے بستر کے پنچے سے ایک تراہ کا حچیرا نکالا اور گردن پرر کھ کر چلانا جاہتے تھے کہ میرے بچو بھانے جلدی سے ان کا ہاتھ بکڑ کران کے ہاتھ سے چھرالے لیاوہ بہت دیر تک شوں شوں فوں فوں کرتے رہے، جب جوش فروہوا تو انہوں نے میرے پھو بھا سے کہا کہ اب چھرادے دواب مجھ پر وہ کیفیت نہیں ہے، بہ قصہ نواب یوسف علی خان کے زمانے کا ہے اسکے بعد ہم تو رام پور سے چلے آئے ، ہمارے چلے آنے کے بعد جب نواب کلب علی خان مسندریاست رام پوریم تمکن ہوئے توان کے زمانے میں پہقے پیش آیا کہ ان مجذوب صاحب نے ایک دن اپنے خادم سے کہا کہ رب العالمین کورب العالمین سے ملنے کا آج پھراشتیاق ہور ہاہے اوروہ اپنی گردن کا ٹنا جا ہتا ہے اگر سرتن سے جدا نہ ہوتوا لگ کر دینا یہ کہہ کر سجدہ میں گئے اور سجدہ میں جاکرا بنی گردن کاٹ لی سرتو تن سے جدا ہو گیا مگریہ ہیں معلوم کہ خود انہیں نے جدا کیایا حسب وصیت خادم نے جدا کیا ،اب انکی جھیز وتکفین ہوئی مگرنماز کے متعلق علاء میں اختلاف ہوامفتی سعداللّٰہ صاحب اوران کی جماعت کہتی تھی کہ انھوں نے خودکشی کی ہے اسلئے نما زنہیں پڑھنی جاہیے اورمولوی ارشاد حسین صاحب اور رام پور کے قاضی جو بدایوں کے رہنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ بیمغلوب اورغیرمکلّف تھان کی نماز پڑھنی جا ہیے چناچہ مولوی ارشاد حسین صاحب کے فتو کل یر عمل ہوااور نہایت شان وشوکت کے ساتھ ان کی نما ز جنازہ ہوئی اوران کو فن کیا گیا،ان مجذوب کے انتقال کے بعداب انکا خادم اپنے آپ کورب العالمین کہنے لگا تھا مگر علماء کی رائے سے نواب صاحب نے اسکورام پورسے نکال دیااورا سکے بعداسکا پیتنہیں جلا کہوہ کہاں گیااوراسکا کیا ہوا 🖈 ارواح ثلاثه حكايت نمبر٢٩٨ ص٠٩٨ تا ١٩٨٣ ﴾

ہماراسوال یہ ہے کہ جس مولوی ومفتی نے ایسے خص کی نماز جنازہ پڑھنے کا فتو کی دیا جواس کے خیال میں خداتھا تو کیا خدا کا جنازہ بھی پڑھا جاسکتا ہے، سچ ہے کہ صوفیت جمافت کا دوسرانام ہے۔

تیسری صورت ظہور ذات: وحدت الوجود کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مخلوقات میں سے بعض میں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی بذات خود ظہور فرما تا ہے خواہ وہ مخلوق اسلامی روسے نجس یا پلید ہی کیوں نہ ہو بظاہر ہمارا یہ دعویٰ قارئین کو بہت بڑا اور غیر معقول معلوم ہوگا مگر ہمارے پاس اسکے ثبوت میں دلائل موجود ہیں کہ صوفیا حضرات نے اسلامی نظریہ تو حید کو کتنی گھناونی سازش کے تحت پا مال کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں سب سے پیش پیش ابن عربی صوفی ہے مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ پر جسمیں ان کی قوم نے گائے کے بچھڑ کے بحث بنا کراسکی عبادت شروع کردی تھی پر تبھرہ کرتے ہوئے شخ اکبرابن عربی صوفی لکھتا ہے کہ:

﴿ حضرت موسیٰ کواس بات کاعلم تھا کہ ان کی قوم نے بچھڑ ہے کی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کی ہے اس لئے کہ عارف ہرشے میں حق کود کھتا ہے بلکہ اسکو ہرشے کا عین دیکھتا ہے کہ فصوص الحکم اردوفص

بارونیس ۳۸۳ ﴾

﴿ ابوالحسین نوری ایک مشہور صوفی ہیں ان کے متعلق معروف ہے کہ جب کسی کتے کو بھو نکتے ہوئے سنتے تو کہتے تھے کہ '' البیک و سعدیک'' یعنی میں حاضر ہوں اور سعادت نصیب ہوں یہ الفاظ اگر چہ بہم ہیں مگر صوفیا کی اصطلاح میں جل شانہ کے الفاظ سے کسی طرح کم بھی نہیں ہیں ہیں ہیں قصوف از محمد بھی گوندلوی ص۸۶ ﴾

لغت کے اعتبار سے لبیک وسعد یک کے معنی ہوتے ہیں کہ تیری اطاعت پر مساعدہ اور مدد کرتا ہوں بیالفاظ جج کے تلبیہ میں بھی مستعمل ہیں اور بید دونوں الفاظ مبالغہ کے ہیں جس کے معنی ہوں گے کہ میں ہر وقت وہر بارحاضر ہوں اور تیری اطاعت اور فر ما نبر داری پر کمر بستہ ہوں اور اس کیلئے مساعد اور مدگار ہوں اس صوفی نے بیالفاظ اس لئے کہے کہ وہ کتے کو اپنا الہ اور معبود سمجھتا اور ما نتا تھا اور تبلیغی مماعت کے اکابرین کے اس عقیدہ کی مزید تھد لیق کے لئے مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی ہی کی کتاب سے بیوا قعہ ملاحظ فر مائیے کہ سے ہیں کہ:

چوقمی صورت حلول: یعنی عبادت خواہ شجر و حجر کی کیجائے یا جا ند ،سورج اور ستاروں کو اپنارب مانا جائے عقیدہ تو حید میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ عبادت در حقیقت اللہ ہی کی ہے کیونکہ اللہ ہی ہر چیز میں حلول کئے ہوئے ہے اس فکر کو بھی ابن عربی صوفی ہی

نے عام کیااور پھیلایا ہے وہ لکھتا ہے کہ:

﴿ جوعارف کامل ہوتا ہے وہ ہرشے کوجلوہ گاہ تق جانتا ہے، انھیں جلووں کا سبب ہے کہ نا دانوں نے باوجود اسم خاص کے مثلاً بیتھر، درخت، حیوان، انسان، آگ، ستارے اور فرشتے کو الہ ومعبود مانا، الوہیت کیا ہے عابد کا تخیل ہے کہ فلال کے لئے مرتبہ معبودیت ہے ﷺ فصوص الحکم اردوفص ہارونیے سے ۱۳۸۹ ﴾

یمی وہ فکر ہے جسے بیشتر صوفیاً نے اپنایا ہے اوراس نظریہ کی بنیاد عقیدہ حلول پر ہے وحدت الوجود کے قائلین میں پچھلوگ ظہور کے قائل رہے ہیں اور پچھ حلول کے قائل ہیں ویسے تو دونوں ہی عقید ہے اپنی اپنی جگہزند یقیت ہیں مگر وحدت الوجود کی بدترین شکل حلول ہے قائل رہے ہیں اور پچھ حلول کے قائل ہیں کا نئات کے اندر حل ہوگیا ہے اور اب میرکا نئات ہی در حقیقت اللہ ہے یہ بہت ہی براعقیدہ ہے گئر بلیغی جاعت کے اکابرین اس کے قائل رہے ہیں مثلاً اشرف علی صاحب تھانوی اپنے ملفوظات میں ظہور اور حلول میں فرق کرتے ہوئے اور نظر بہظہور کی وضاحت اور اس سے برات کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

اورشاہ ولی اللہ محدث دہلوی عقیدہ حلول کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

﴿ کسی نے سیدملتانی سے تو حید کی مثال پوچھی کہنے گلے جس طرح ایک مظے کوریت سے بھر کراس میں پانی ڈال دیا جائے اوروہ پانی اس ریت کے ہر ہر ذرے میں سرایت کر جائے اسی طرح ذات وحدہ لاشریک کائنات کے ہر ذرے میں سرایت کئے ہوئے ہے ☆ انفاس العارفین س۲۷۲ ﴾

اوراگرمزیدآسان طریقہ سے حلول کو بہجھنا ہوتو یوں بہجھیں کہ اگرایک گلاس پانی میں ایک چجچشکر ڈال کر ملادیا جائے تو یہ حلول ہے لین میں ایک چچچشکر ڈال کر ملادیا جائے تو یہ حلول ہے لین دو چیز وں کا ایک جان ہوجانا اس طرح کہ ان کا علیحہ ہ علیحہ ہ کوئی وجود باقی نہ رہے چناچہ صوفیا کے نزد یک معاذ اللہ! اللہ تعالی کی ذات مخلوق میں حل ہوگئ ہے اور اب علیحہ ہ اسکا کوئی وجود نہیں ہے اور اس ضمن میں جو بات ہم نے ابن عربی کے حوالے سے کہی ہے اس بات کے قائل دیو بندی علماء بھی ہیں اسکے ثبوت میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ''المحمد لللہ دب المعلمین'' کے خمن میں شیخ الاسلام حضرت مولا ناشیر احمد صاحب عثانی دیو بندی کی پیفسیر ملاحظہ ہوفر ماتے ہیں کہ:

﴿ یعنی سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ اول سے آخر تک جوہوئی ہیں اور جوہوئی خدا ہی کے لائق ہیں ، کیونکہ ہر نعت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطاء کرنے والا وہی ہے خواہ بلا واسطہ عطاء فر مائے یا بواسطہ جیسے دھوپ کی وجہ سے اگر کسی کوحرارت یا نور پہنچے تو آفتاب کا فیض ہے۔ شعر:

حمد را با تونسیت ست درست بردر تست تواب اسکا ترجمه بیرک بات ہے جس کو تواب اسکا ترجمه بیرک کی بات ہے جس کو اوار ہے بڑی کوتا ہی کی بات ہے جس کو اہل فہم خوب سمجھتے ہیں ☆ تفسیر القرآن مطبع شاہ فہدیر نٹنگ پریس سعود بیر بید ﴾

﴿ تمام تعریف الله کے لئے ہیں، یااس کے لئے خاص ہیں کیونکہ تعریف کا اصل مسخق اور سزا وار صرف الله تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے اس صرف الله تعالیٰ ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی الله تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے اس لئے حمد یعنی تعریف کا مستحق بھی وہی (الله) ہے ﷺ تفسیر القرآن مطبع شاہ فہد پر نٹنگ کمپلیس سعد، ع

سعود پير بيه

حاصل کلام میہ کہ بلیغی جماعت کے اکابرین و دیو بندی علاء عقیدہ وحدت الوجود کے قائل رہے ہیں جو ہراعتبار سے ایک غلط اور گراہ کن نظریہ ہے جوتو حید کے منافی اور شرک سے بھی بدتر عقید ہے ایس جولوگ تبلیغی جماعت یاان کے اکابرین سے محبت رکھتے ہیں اور ان اکابرین کے عقیدہ کوجان لینے اور سمجھ لینے کے بعد بھی اس جماعت اور اسکے متعلقین سے اعلان براُت نہیں کرتے اضیں جان لینا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کا حشر بھی ان ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اور ان کا کوئی عمل اور کوئی محنت ان کے سی کام نہیں آ سکے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ؛

# $_{\rm *}$ هـل اتک حـدیث الغاشیة $_{\rm *}$ وجوه یومئذ خاشعة $_{\rm *}$ عاملة ناصبة $_{\rm *}$ تصلی نارا حامیة $_{\rm *}$ سوره الغاشیة آیت ۱ تا ٤ $_{\rm *}$

لیعن'' تم کو چھپالینے والی قیامت کی خبرنہیں ملی جس دن بہت سے چہروں پر ذلت ہوگی اور مخنتیں کرنے والے محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے مگروہ پھر بھی جہنم میں جائیں گے'' ان آیات کی تفسیر میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مرادوہ لوگ ہیں جو دنیا میں مخنتیں کرکر کے تھکے ہوئے ہوں گے لینی بہت عمل کرتے ہوں گے مگران کاعمل باطل مذہب کے مطابق یابدعات پربنی ہوگااس لئے عبادات اوراعمال شاقہ کے باوجود جہنم میں جائیں گے کیونکہ عمل کاتعلق عقیدہ سے ہے اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی بھی عمل کام نہیں آسکتا اورا گرعقیدہ درست ہے توانشا اللہ تھوڑ اعمل بھی کفایت کر جائگا۔

### ا كابرين تبليغي جماعت اورعقيده توحيد

### دوسرارخ استعانت

شرک کی ایک شکل جواکثر اقوام میں رواج پاتی رہی وہ غیراللہ سے استعانت ہے اوراکثر انبیاء کی دعوت کا آغاز غیراللہ سے استعانت کی تر دید سے ہی ہوتارہا ہے استعانت کے معنی ہیں امداد کا طلب کرنا اور غیراللہ سے استعانت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اللہ تبارک وتعالیٰ سے براہ راست مانگنے کے بجائے کسی دوسرے کو درمیان میں واسطہ بنا کر پیش کیا جائے تا کہ وہ ہستی ہماری مطلوبہ شئے اللہ سے مانگ کرہم کودے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوتو حید کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہوکہ:

#### ﴿ ایاک نعبد وایاک نستعین 🖈 سوره فاتحه ہ ﴾

یعن'' ایے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں''عقید تو حید کے پہلے رخ وحدت الوجود کے شمن میں قارئین نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح شبیر احمد عثانی نے عقیدہ وحدت الوجود کوقر آن سے ثابت کیا اب آئیے اسی سورہ فاتحہ میں شرک کا اثبات بھی انہی کے قلم سے ملاحظہ فرمائیے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوتے شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ؛

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اسکی ذات پاک کے سواکسی سے حقیقت میں مد مانگنی بالکل ناجائز ہے، ہاں اگر کسی مقبول بندے کومض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے توبیہ جائز ہے کہ بیاستعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے ﷺ تفسیر القرآن مطبع شاہ فہدیر نشنگ پریس سعود بہ عربیہ ﴾

لیعنی شبیراحمد صاحب عثمانی یہاں یے فرمارہ ہیں کہ کوئی اگر براہ راست اللہ تبارک وتعالی سے مانگئے کے بجائے کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ کامقرب بندہ ہے حالانکہ اللہ نے کسی کے مقرب ہونے کی کوئی سند نہیں اتاری ہے اور قطع نظرا سکے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ اس سے درخواست کرے کہ وہ اللہ سے ہماری سفارش کرے اور ہمیں ہماری مطلوبہ شئے دلواد کے لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اس سفارش کرنے والے کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ جو کچھ بھی دلوائے گا اللہ ہی سے دلوائے گا اللہ ہی سے دلوائے گا اللہ ہی سے مدد اللہ ہماری سنتا مشکل سے ہے اور اسکی ردشی سے کرتا ہے اس لئے اگر ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں تو در حقیقت یہ ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں شہراحم عثمانی کے اس بیان کو بھی لینے کے بعد آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ کا وہ کون سا شرک تھا جس کو ختم کرنے کیلئے اسلام آیا تھا سورہ الزم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ:

﴿ الا لله دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء مانعبدهم الا لیقربونا الله زلفی ان الله یحکم بینهم فی ماهم فیه یختلفون ان الله لا یهدی من هوکاذب کفار ليس سوره الزمر آیت

لین'' جان لو که دین الله ہی کے لئے خالص ہے اور جن لوگوں نے الله کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنالیا ہے وہ کہتے ہیں ہم ان معبودوں کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں تا کہ یہ ہمیں الله سے قریب کر دیں بے شک اللہ حکم دیتا ہے اسکا جسمیں وہ اختلاف کرتے ہیں اور اللہ جھوٹے کا فروں کو ہدایت نہیں دیتا'' اورایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

> ﴿ ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولا ينفعهم ويقولون هولاء شفعاونا عندالله قبل اتنبئون الله بمالايعلم في السموات ولا في الارض سبحنة وتعلى عما يشركون ۞ سوره يونس آيت١٨ ﴾

لیپن اور نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ دیاتہ اللہ کے سواالی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جونہ ان کونفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیاں ہمارے سفارشی ہیں آپ کہ دیجئے کہ کیاتم اللہ کوالی چیزوں کی خبر دیتے ہو جواللہ کو معلوم نہیں ہیں ، نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں ، وہ پاک اور برتر ہاں لوگوں کے شرک ہے' ان دونوں آیات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ہمیں مندرجہ ذیل با تیں معلوم ہوتی ہیں ، ا۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانے تھے اور عبادت بھی کیا کرتے تھے کہ پیاللہ کے قریب کر دیں گے لیمی اللہ کو مانے تھے اور عبادت اس مقصد کے تحت کرتے تھے کہ پیاللہ کے قریب کر دیں گے لیمی انسی اللہ کو اسلے دھت اللہ کو اپنے نفع اور نقصان کا ما لک نہیں سمجھتے تھے یعنی غیر مستقل جانتے تھے ہم ہم تمام اختیارات کا ما لک نہیں سمجھتے تھے بھی میں میں بیلوگ جن کے بت بنا کر پوج مرف اللہ کو مانے تھے اس لئے غیر اللہ سے استعانت تھی نہیں بلکہ ظاہری کرتے تھے ، ۵ ۔ اپنی دانست میں بیلوگ جن کے بت بنا کر پوج رہے تھے وہ اللہ کے مقبول بندے تھے حالانکہ ان کے بارے میں ان کے مقرب ہونے کی کوئی سنداللہ نے نہیں تاری تھی ، ہم کین کو حید کو واضح طور پر سمجھتے کے لئے اس تبدیہ کو بھی دیکھنا ضروری ہے جو وہ جج کہ استعانت در حقیقت اللہ بی سے استعانت تھی ، مشرکین ملہ کی تو حید کو واضح طور پر سمجھتے کے لئے اس تبدیہ کو بھی دیکھنا شروری ہے جو وہ جج میں نقل کرتے ہیں اس حدیث کے الفاظ ہے ہیں تھی ہوئے جو الفاظ کے بعد انھوں نے جو اضافہ کیا تھا اسکوا ما مسلم اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں اس حدیث کے الفاظ ہے ہیں:

گویابالکل وہی تلبیہ پڑھتے تھے جوہم پڑھتے ہیں گران الفاظ کے اضافہ کیساتھ''الاشریک ھولک تملکہ وماملک' بینی تیراکوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کاما لک بھی تو ہے اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ بیہ وہی استعانت ہے جس کاؤکر شہیر احمد عثانی صاحب کررہے ہیں لیس معلوم ہوا کہ نہ عبادت کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور کی جائز ہے کیونکہ استعانت ہی در حقیقت عبادت ہے بھی وجہ ہے کہ دعا کوعبادت کا مغز کہا گیا ہے بیا ستعانت خواہ کسی مقبول بندے کے واسطہ ہویا غیر مقبول استعانت ہی در حقیقت عبادت ہی وجہ ہے کہ دعا کوعبادت کا مغز کہا گیا ہے بیا ستعانت خواہ کسی مقبول بندے کے واسطہ ہویا غیر مقبول کے توسط سے ، ظاہری ہویا حقیقی اور مستقل سمجھ کر کی جائے یا غیر مستقل سمجھ ہوئے کی جائے ہرصورت میں ناجائز اور حرام ہے لیکن جن کے دلوں میں شرک کاروگ راہ پا گیا ہے وہ مافوق الاسباب اور ما تحت اسباب مدد میں فرق کونظر انداز کر کے عوام کومغالطہ میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ وہم بھار ہوجاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیورسے اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوااوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے حالانکہ اسباب کے مدد کے طالب ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوااوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے حالانکہ اسباب کے مدد کے طالب ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوااوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے حالانکہ اسباب کے

ماتحت ایک دوسرے کی مد دکرنا اور مد د چا ہنا شرک نہیں ہے بلکہ اس طرح کی مد دتو انبیاء نے بھی طلب کی ہے مثلاً عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا'' من انصاری الی اللہ' یعنی اللہ کے دین میں کون میر امد دگار ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے نخاطب ہو کر فرمایا'' وتعاونوا علی البروالتو کی' یعنی نیکی اور پر ہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کر ولیکن ما فوق الاسباب کسی سے مدد کا طلب کرناممنوع ہے جسیا کہ کسی فوت شدہ خض کو مدد کیلئے پکارنا، اسکوا پنا حاجت روا اور مشکل کشاہ سمجھنایا کسی کے بارے میں دروریا نزدیک سے ہرایک کی فریاد سننے اور مدد کو جہنچنے کا گمان رکھنا وغیرہ دراصل بہی وہ شرک ہے جس کو مٹانے کے لئے نبی کریم آلیت نے تیرہ سال مکہ میں جدوجہد کی حتی کہ آپھی گئوم آپھی گئوم آپھی گئو کو کر ہے جانا پڑا۔

عربی زبان میں ہرلفظ کی بنیاد کچھ خاص حروف پر ہوتی ہے جسے اس لفظ کا مادہ کہتے ہیں اور لفظ استعانت کا اصل مادہ ''عینی مدو ہے اس مادہ سے دو لفظ ایسے بنتے ہیں جن کا مفہوم آپس میں ملتا جاتا ہے ایک ''استعانت ''لینی مدد طلب کرنا اور دوسرا'' تعاون' الینی مدد کرنالیکن استعال کے اعتبار سے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے تعاون وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی کام کسی کی استطاعت میں ہوگر کسی سبب وہ اسے کرنہیں پار ہا ہو جبکہ استعانت وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی کام یا مشکل ایسی در پیش ہوجے کسی بھی صورت میں اپنے بشری تقاضوں کے باعث کرناناممکن ہو چناچہ ایسے امور میں کسی ایسی ہستی کی مدد درکار ہوتی ہے جو مافوق الفطر ساور مافوق الاسباب طور سے مدد کرسکے پس اسکا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس ہستی کا صدر درجہ احر ام اور شکر مدد کئے جانے والے کول میں پیدا ہوگا جو بالآخر عبادت کی صورت میں ظاہر ہوگا اور عبادت کی تعریف بھی بہی ہے کہ ' غایتہ الحب ماغایۃ الذل والحضوع'' یعنی انتہا درجہ کی محبت میں اپنے آپ کو انتہا درجہ میں کسی کے آگے جھا دینا عبادت ہے لیس ہم کہ سکتے ہیں کہ مافوق الفطر سے اور مافوق الاسباب طریقہ سے کسی سے مدد کا طالب ہو فاساس تعانت ہے جو کہ شرک ہے اس اس شرک کو مجھ لینے کے بعد آ سے جاتے ہم ملیق نساب سے پچھا متخاب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں فیصلہ آپ فورکر یں ذکر یاصا حب فضائل کی میں کھتے ہیں کہ:

﴿ حضرت ابوعمروز جاجیؒ فرماتے ہیں کہ میں جج کے ارادہ سے چلااور حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہواانھوں نے ایک درہم مجھے عطافر مایا میں نے اسکواپنے کمر بند میں باندھ لیااسکے بعد جس جگہ بھی پہو نچاخود بخو د میراانظام ہوتا چلا گیا جب جج سے فارغ ہوکر حضرت جنیدؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ہاتھ پھیلا دیااور فرمایا کہ لاؤ ہمارا درہم میں نے خدمت میں پیش کردیافر مایا سکی مہرکسی یائی میں نے کہا بڑی چالو ﷺ فضائل جج ص۲۱۲ ﴾

قابل غورمقام ہے کہ جب جنید کا درهم اس قدرصاحب تصرف ہے تو خود جنید کیا ہوں گے اور اس طرح ما فوق الاسباب طور پرمدد کرنے کواستعانت کے سوااور کیا کہہ سکتے ہیں اسکے بعدا یک قصہ اور ملاحظہ فر مائیے زکریاصاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ محمد بن المنكد رَّكَةِ مِين كه ايک شخص نے ميرے والد کے پاس اسی اشر فياں امانت رکھيں اور سيہ کہہ کر جہاد ميں چلا گيا كه اگر ضرورت پڑے تو خرچ كرلينا ميں واپس آكر لے لوزگا الكے جانے كے بعد مدينه ميں تنگی زيادہ پیش آئی ميرے والد نے وہ خرچ كر ڈاليس جب وہ صاحب واپس آئے تو انھوں نے اپنی رقم طلب كی ، والد صاحب نے كل كا وعدہ كرليا اور رات كو قبر اطهر پر حاضر ہوكر عاجزى

کی بھی قبر شریف کے قریب دعا کرتے بھی منبر شریف کے متصل تمام رات یوں گذرگئ سے کے قریب حضورا قد سے میں ایک شخص کی آواز سنی وہ کہہ حضورا قد سے میں ایک شخص کی آواز سنی وہ کہہ رہے ہیں ابو محمد میں اسی میں اسی میں اشر فیاں تھیں ﷺ فضائل حج ص ۱۳۳ ﴾

اس واقعہ سے زکر یاصاحب یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم اللی سے اگر استعانت کی جائے تو آپ اللی قبر سے بھی مدد فرماتے ہیں اور اس سے زکر یاصاحب اور انظم تعلقین کی تو حید میں بھی کوئی فرق نہیں آتا مزید برآں اس واقعہ سے ایک تکنیکی سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ رو پہیکوئی بھی ہوخواہ نوٹ کی شکل میں یادر هم ودیناراور اشر فیوں کی شکل میں ہمشہ حکومت وقت کی مہر سے ہی جاری ہوتا ہے تا کہ ملک میں افرط زر پیدا نہ ہونے پائے اب ہماراسوال بیہ ہے کہ وہ اشر فیاں جواس شخص کو قبر سے عطاء ہوئیں وہ اصلی تھیں یا جعلی کیونکہ اگروہ اصلی تھیں تو اسکا مطلب ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم ہوئی ہے ان اشر فیوں کو سرکاری نزانہ سے یا کہیں اور سے چرایا تھا اور اگر نہیں چرایا تھا اور اگر نہیں تھی اس وہ کی ہوئی ہیں اس قسم کی بے کا مطلب جعلی تھیں کیونکہ وہ عومت وقت کی منظوری سے جاری نہیں ہوئیں تھیں اور ان پر جو مہرتھی وہ سرکاری نہیں تھی پس اس قسم کی بے سروپا کہانیاں لکھنے سے قبل اور تبینی جماعت کے مبلغین کو مجد میں بیٹھ کر سنانے سے قبل سوچ لینا چاہیے کہ کہیں وہ تبی گر ہم صرف ایک اور نقل رسول گائیں گوئیت کے بہت سے ہیں گر ہم صرف ایک اور نقل کر کے اس موضوع کو بہاں ہی ختم کرتے ہیں زکر یاصاحب فضائل صدقات میں ایک طویل قصد تھل کیا ہے جدکا خلاصہ ہیں ہے کہ ا

﴿ ایک شخص پانی پت کار ہنے والا تھا جس پرخون کا مقد مہ کرنال میں تھا اور جمنا میں طغیانی کابہت زورتھاوہ ایک ایک ملاح کی خوشا مد کرتار ہا مگر ہر شخص کا ایک ہی جواب تھا کہ ''اس میں تیرے ساتھ اپنے کو بھی ڈبوئیں گے'' یہ بیچارہ غریب پریشان روتا پھرر ہاتھا، ایک شخص نے اس کی بد حالی دکھ کر کہا کہ اگر میر نام نہ لے تو ترکیب میں بتلاؤں، جمنا کے قریب فلاں جگہ پر ایک جھونپر ٹی پڑی ہوئی ہے اس میں ایک صاحب مجذوب قتم کے رہتے ہیں، ان کے جاکر سر ہوجا، خوشامد، منت ساجت جو کچھ تھے سے ہو سکے کسر نہ چھوڑ نا، اور جتنا بھی برا بھلا کہیں جی کہ تجھے مارئیں بھی تو تو منہ نہ موڑ نا چنا چہ بیششمان کے پاس گیا اور ان سے خوشامد در آمد کی اور انھوں نے اپنی عادت کے موافق خوب ملامت کی کہ میں کیا کرسکتا ہوں میں کوئی خدا ہوں مگر جب بیروتا ہی رہاتوان بزرگ نے کہا جمنا سے جاکر کہد دے کہا سے جاکر کہد دے کہا سے جاکر کہد دے کہا تو و منہ نے جھیجا ہے جس نے نہ عمر بھر پھی کھیایا ہے نہ بیوی کے پاس گیا ہوں جمنا نے راستہ دے دیا چہ فضائل صدقات ص ۸۲۸ کھی داستہ دیدے چنا چہ بہ گیا اور جمنا نے راستہ دے دیا چہ فضائل صدقات میں میں گیا ہوں جمنا نے راستہ دے دیا چہ فضائل صدقات میں ۵۲۸ کھی در میں کہ کے خوا سے دیتے ہوئی ہے کہا کہ دے کہا ہوں میں کوئی خدا ہوں گیا کہ فضائل صدقات میں ۵۲۸ کھی کے باس گیا ہوں جمنا نے راستہ دے دیا چہ کے خوا کہا کہ کوئی کیا ہوں کوئی خدا ہوں گیا ہوں کے بیا گیا ہوں گیا ہوں جمنا نے راستہ دے دیا چہ کے خوا کر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں گیا ہوں جمنا نے راستہ دے دیا چہ کیا ہوں جمنا نے راستہ دے دیا چہ کے خوا کیا ہوں کے کہا ہوں کوئی کیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں جمنا ہے دیا ہے کہوں کیا ہوں جمنا نے راستہ دیا جہاں کی کہ کیا ہوں جمنا نے راستہ دیا جہا ہوں کیا کہ کیا گیا ہوں جمنا نے راستہ دے دیا جہاں کوئی خوا کیا کیا کوئی خوا کیا کوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کہ کی کیا کہ کیا ہوں کیا کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کوئی کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا ہوئی کیا کہ کیا گیا ہوئی کیا کہا کہ کوئی کیا کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا ہوئی کیا کیا کہ کیا گیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ ک

اس قصے میں قابل اعتراض نکات تو بہت سے ہیں گرہم اپنی بات کوموضوع تک محدودر کھتے ہوئے صرف اتناہی کہیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لےمصر سے نکلے تھے اور راستہ بھٹک کرسمندر کے غلط مقام پر جا نکلے تھے تو انھوں نے نبی ہونے کے باجود سمندر کوراستہ چھوڑ دینے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کیا تھا اور جب اللہ کا حکم آیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماروسمندر تمہیں راستہ دیا تھی سمندر پر ماروسمندر تمہیں مین مجذوب صاحب نے براہ راست دریا کو حکم دیدیا اور دریا تھم گیا اس قسم کی

استعانت کے تو کفار مکہ بھی قائل نہیں تھے بلکہ وہ بھی اپنے اولیا کو اللہ کے حکم کا پابند مانتے تھے اوران کا عقیدہ تھا کہ ان بتوں کی اپنی کوئی طاقت نہیں بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہماری مدد کرتے ہیں قرآن میں متعدد مقامات پراس بات کا اثبات موجود ہے جبکہ ذکر یاصا حب تو اللہ عتارک و تعالیٰ کوبلکل ہی معطل کر کے رکھادیا ہے اسی طرح کی ایک دوسری مثال بھی ملاحظہ فرمائیے جس سے استعانت کا مسکلہ مزید واضح ہوکر قارئین کے سامنے آجائے گا لکھا ہے کہ:

﴿ ایک صاحب حضرت حاتی امداداللہ صاحب چشی صابری تھانوی تم المکی سلمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت سے تھے جے خانہ کعبہ کوشریف لے جاتے تھے بمبئی سے آ گوٹ بیں سوار ہوئے آ گبوٹ نے چلتے چلتے کر کھائی اور قریب تھا کہ چکر کھا کرغرق ہوجائے یا دوبارہ کلرا کر پاش پاش ہوجائے ، انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا چارہ نہیں اسی ما یوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیرروشن خمیر کی طرف خیال کیا اور عض کیا کہ اس وقت سے زیادہ کونیا وقت امداد کا ہوگا اللہ تعالیٰ سہتے وبصہ پیش مطلق ہے اسی وقت ان کا آ گبوٹ غرق سے نکل گیا اور تمام لوگوں نے نجات پائی ، ادھر تو بیق ہے خادم نے کہر دباتے دباتے بیر بن مبارک جواٹھایا تو دیکھا کہ کمر چلی ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال از گئی ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال از گئی ہے ، پوچھا حضرت بیکیابات ہے کمر کیوں کر چلی ، فرمایا کھنہیں تھر پوچھا آپ خاموش رہے تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا حضرت بی تو کہیں رگڑ گئی ہے اور آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے ، فرمایا ایک آبوٹ کو وبا جاتا تھا اس میں تمہارا دینی اور سلسلہ کا بھائی تھا اسکی گریڈزاری نے مجھے بے چین کر دیا گئی ہوئی اور ائی کوٹ ڈوباجاتا تھا اس میں تمہارا دینی اور سلسلہ کا بھائی تھا اسکی گریڈزاری نے مجھے بے چین کردیا ، آبوٹ کو کمر کا سہارا دے کراو پراٹھایا جب آ کے چلا اور بندگان خدا کو نجات ملی اسی سے چیل کئی ہوئی اور اسی دیہ سے در دیے مگر اس کا ذرکر کی نہ کرنا ہی کہ کر امات امدادہ ہیں اس سے چیل کئی ہوئی اور اس کو کہ کر اس کی در دیا تھا دیں سے در دیے مگر اس کا ذرکر کی نہ کرنا ہی کر دیا تا امدادہ ہیں سے گھل

اسی واقعہ کوتھوڑے سے فرق کے ساتھ مولا نااشرف علی تھا نوی نے ارواح ثلاثہ حکایت نمبر ۱۵۳ ما ۱۹۳ پر بھی تحریر کیا ہے مگر وہاں بیصراحت ہے کہ جب وہ مرید حاجی امداد اللہ صاحب سے ملا اوران کوسارا واقعہ بیان کیا کہ شکل کے وقت کس طرح آپ نے میری مدد کی تھی تو حاجی صاحب نے کہا کہ '' اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے کسی بندے کی صورت سے کام لے لیتے ہیں'' ۔

## تبلیغی جماعت کےا کابرین اور عقیدہ تو حید

### تيسرارخ وسيله

شرک کی جوشکلیں مختلف ادوار میں متعدداقوام میں رائج رہی ہیں ان میں سے ایک وسیلہ بھی ہے اس نوعیت کے وسیلہ کی تعریف یہ ہے کہ کوئی چیز براہ راست اللہ سے طلب کرنا مگراپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لئے کسی کی سفارش کوبھی اپنی دعا کے ساتھ نتھی کردینا شرک کی بیشکل جوں کی توں موجود ہے اسکے ممنوع نہ ہونے کی دلیل آج کے مسلمان قرآن سے لیتے ہیں سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالی ہے کہ:

#### ﴿ يـاايهـاالـذيـن امــنـوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ۞ سوره المائده ٣٥ ﴾

لیعن'' اے ایمان والو!اللہ سے ڈرتے رہواوراسکی جانب وسیلہ تلاش کرواوراسکی راہ میں جہاد کروتا کہتمہارا بھلاہو'' یہاں وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جوکسی مقصود کے حصول یا اسکے قرب کا ذریعہ ہو''اللہ تعالیٰ کی جانب وسیلہ تلاش کرو'' کا مطلب ہوگا ایسے اعمال اختیار کئے جائیں جن سے اللہ کی رضا اور اسکا قرب نصیب ہوجائے امام شوکانی ؓ فرماتے ہیں کہ:

﴿ ان الوسيلة : التى هي القربة ، تصدق على التقوىٰ و على غيرها من خصال الخير ، التى يتقرب العباد بها الى ربهم ☆ تفسير سوره المائده آيت ٣٥ از صلاح الدين يوسف مطبع السعوديه العربية ﴾

لیعن'' وسلہ جو قربت کے معنی میں ہے، تقوی اور دیگر خصال خیر پر صادق آتا ہے جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں'' اسی طرح منہیات ومحر مات کے اجتناب سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس لئے منہیات ومحر مات کا ترک بھی وسلہ ہے مزید برآں حدیث میں مقام محمود کو بھی وسلہ کہا گیا ہے جو جنت میں نبی کریم آلی کے قوصل اور مایا جائے گااسی لئے آپ آلیہ نے فرمایا کہ جو مسلمان اذان کے بعد میرے لئے دعائے وسیلہ کرے گاوہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا اس دعا کے الفاظ یہ ہیں:

والطهم رب هذه الدعوة التامة والصلواة القائمة آت محمد ا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته  $\stackrel{}{\sim}$  رواه البخاري و مسلم  $_{\rm *}$ 

یعنی'' اے اللہ! بیراذان اورا سکے نتیجہ میں کھڑی ہونے والی نماز سے محقوق کے وسیلہ اورفضیات عطاء فر مااورانھیں مقام محمود پر پہنچادے جس کا کہ تونے وعدہ کیا ہے''پس معلوم ہوا کہ قر آن کریم میں وار دلفظ'' وسیلہ'' سے مرادیا تواللہ کا قرب بذریعیمل ہے یا جنت کا ایک مقام ہے لیکن ذکریا صاحب اس آیت کے خمن میں لکھتے ہیں کہ:

﴿ واحدی، بغدادی اورزخشری سے بھی یہی قول نقل کیا گیاہے کہ وسیلہ ہروہ چیز ہے جس سے تقرب حاصل کیا جاتا ہو، قرابت ہو یا کوئی اور کمل ، اوراس قول میں نبی کریم ایک سے توسل کرنا بھی داخل ہے ، علامہ جزریؓ نے حصن حصن میں آ داب دعاء میں لکھاہے کہ' وان یتوسل الی اللہ تعالی بانبیاء' یعنی توسل حاصل کرے اللہ جل شانہ کی طرف اسکے انبیاء کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جیسا کہ بخاری سے معلوم ہوتا ہے ﷺ فضائل درودص ۴۹ ﴾

یہاں زکر پاصا حب سیح بخاری کے جس توسل کا حوالہ دے رہے ہیں آئے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں سیح بخاری میں انس بن مالک ؓ سے روایت ہے کہ:

﴿ ان عمر بن الخطابُ ۗ كان اذا قحطوا استسقىٰ بالعباس ابن عبدالمطلبُ عنه فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا عَيْدُولِكُمْ فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم بنبينا عَيْدُولِكُمْ فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم بنبينا فاسقنا قال فيسقون ﴾

لینی'' عمر فاررق قط کے موقعہ پرعباس بن عبدالمطلب سے دعائے استیقاء کرواتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ! پہلے ہم اپنے نبی قطیقے کے وسیلہ سے دعاء استیقاء کرتے تھے اور تو ہمیں سیراب کرتا تھا، اب ہم اپنے نبی قیصے کے چیا کے وسیلہ سے دعائے استیقاء کرتے ہیں، پس ہمیں سیراب کردے، اس پرخوب بارش ہوئی "امام بخاری اس حدیث کو کتاب المناقب میں ابن عباس کے مناقب کو ورسری جگہ کتاب الجمعہ میں 'سو اللامام الاستنقاء اذا تحطوا'' یعنی قحط کے موقعہ پرامام کا لوگوں سے استنقاء کے لئے درخواست کے عنوان کے تحت لائے ہیں کیان امام بخاری نے کہیں بھی اس حدیث سے بزرگوں سے وسیلہ پر استدلال نہیں کیا ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث میں موجود لفظ' توسل' سے مرادا پی قوم میں موجود کسی بزرگ ہستی سے دعا کی درخواست ہو اس بات کی قوی دلیل ہے کہ عمرفاروق ٹنی کریم الیق کو زندہ نہیں مانے تھے ورنہ دعا کی درخواست ابن عباس درخواست ہو جائے یا توسل حاصل کرنا چاہتے اور یہ یقین رکھتے کہ دنیا سے دخصت ہو جائے والے کا بھی توسل حاصل کریا چاہتے کہ اللہ پہلے ہم تیرے نی الیقی کا توسل حاصل کرتے تھے اب ان کے بچاکوتوسل والے کا بھی توسل حاصل کریا جا سے تو یہ بیار ہو کہ الن کے بچاکوتوسل بنار ہے ہیں جبکہ ذکر یاصا حب کی ساری کوشش اسی مؤقف کو ثابت کرنے میں گئی ہوئی ہے کہ مردوں سے توسل جائز ہے حالانکہ خودا حنا ف اس مسئلہ میں ہر یکویوں کارد کرتے رہے ہیں ہیں مثلاً سورہ المائدہ کی اس آیت سے چونکہ ہریکوی وسیلہ پر استدلال کرتے ہیں لہذا ان کی نفی کرتے ہوئے مولا نا اشرف علی تھا نوی صاحب بیان القرآن کے مسائل السلوک میں اس آیت کے ممن میں لکھتے ہیں کہذا ان کی نفی کرتے ہوئے مولا نا اشرف علی تھا نوی صاحب بیان القرآن کے مسائل السلوک میں اس آیت کے ممن میں لکھتے ہیں کہذ

﴿ اس آیت میں وسیلہ سے مراد تقرب ہے اور توسل بالصالحین اس سے ثابت نہیں ہوتا ﴾ اسکے علاوہ علامہ طحاوی حنی نے وسیلہ کے متعلق امام ابو حنیفہ گا جو تول نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ:

لیمن'' امام ابو صنیفہ اور صاحبین نے اس بات کونا جائز کہا ہے کہ اپنی دعا میں اس طرح کیے کہ اے اللہ فلال کے واسطہ سے میری دعا قبول فرماحتی دعا قبول فرماحتی دعا قبول فرماحتی کے کہ بیت اللہ الحرام اور شعر الحرام کے واسطہ سے بید دعا قبول فرماحتی کہ امام ابو صنیفہ اور امام محرات نے اس طرح بھی دعا کرنے سے منع فرمایا اور مکروہ جانا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے عرش کی عزت کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں' بعنی سلف میں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ بزرگوں کے وسیلہ سے دعا کرنا بدعت ہے کین زکریا صاحب تبلیغی نصاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ حاجی (نبی کریم اللی کے اللہ علی کے بعد اللہ جل شانہ سے حضو والیہ کے وسیلہ سے دعا کرے اور حضو والیہ کے وسیلہ سے دعا کرے بعض علماء نے توسل سے منع فر مایا ہے کین جمہور علماء اس کے جواز کے قائل ہیں ﷺ فضائل جج فصل ۹ آداب زیارت ﴾

معلوم ہوتا ہے کہ ذکر میاصا حب امام ابوحنیفہ اُوران کے شاگر دوں کو بھی جمہور علماء کی فہرست سے خارج تصور کرتے ہیں ور نہ ایسی بات بھی نہ ککھتے تبلیغی جماعت کے اکابرین میں سے ایک اور بڑی شخصیت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری کی ہے وہ اس سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ﴿ ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء ، صلحاء ، اولیا ، شہداء اور صدیقین کا توسل جائز ہے ، ان کی حیات میں یا بعد از وفات بایں طور کہ کہے یا اللہ میں بوسیلہ فلال بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں یا اسی جیسے اور کلمات کے چھا ہے اسکی تصریح فرمائی ہمارے شیخ مولا نامجہ اسحاق دہلوی ثم المکی نے پھر مولا نارشید احمد گنگوہی نے بھی اپنے قاولی میں اسکو بیان فرمایا ہے ہے المہد علی المفند یعنی عقائد علمائے دیو بندس سے ا

اس سے معلوم ہوا کہ دیو بندی علماء کے عقائدا ما م ابوحنیفہ سے بہت مختلف ہیں بہر کیف جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے انھوں نے وسلیہ کے حقیقی مفہوم کوچھوڑ کراس فتم کے توسل کواپنانصب العین بنالیا ہے اوراس حقیقی وسیلہ کوچھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کواپناوسیلہ سمجھ لیا ہے جس کی شریعت میں کوئی بنیا زنہیں ہے بلکہ جن لوگوں کو بیا پناوسیلہ سمجھ بیں ان کے بارے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ:

# ﴿ اولــئک الــذیــن یــدعــون یبتغون الـی ربهم الوسیلة ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا ☆ سوره الاسراء ۵۷ ﴾

لین '' جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ لوگ تو خود اپنے رب کے تقرب کی جبتو میں ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزد کی ہوجائے، وہ اسکی رحمت کی امیدر کھتے ہیں اور اسکے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں بے شک تمہارے رب کا عذاب ہی ڈرنے کی چیز ہے'' کفار مکہ کے اکثر معبود فرشتے اور جنات تھے یہاں اس آیت میں اسی چیز کا بیان ہور ہا کہ وہ تو خود اپنے رب کا تقرب تلاش کرنے میں گئے ہوئے ہیں تہمیں ان کے تقرب سے بھلا کیا فائدہ ہوسکتا ہے لیس اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سواجس کی مشر کین عبادت میں لگے ہوئے ہیں تہمیں ان کے تقرب سے بھلا کیا فائدہ ہوسکتا ہے لیس اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سواجس کی مشر کین عبادت کیا کرتے تھے وہ محض پھر کی مور تیاں نہیں تھیں بلکہ وہ انبیاء، صالحین ، فرشتوں اور جنات وغیرہ کے جسمے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بایت فرمایا کہ وہ کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ فرشتے اور جنات ہیں تو وہ تو خود اپنے رب کی رضا اور تقرب کی تلاش میں بیں اور اگر انبیاء اور صالحین ہیں تو و نیا سے چلے جانے کے بعد ان کا ممل منقطع ہوگیا ہے اور دعایا سفارش بھی چونکہ ایک عمل ہے لہذا موت کے بعد ممکن نہیں کہ وہ کسی سفارش کرسکیں بلکہ قرآن نے دوسرے مقامات پر اسکی بھی صراحت کر دی ہے کہ وہ تو تمہاری پکار تک سفنے کے بعد ممکن نہیں بیں اللہ تارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ:

قابل نہیں ہیں اللہ تارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ:

# $\Leftrightarrow$ انك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين النمل ٨٠

لین '' بے شک آ چاہیے نے مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کا پنی پکار سنا سکتے ہیں خاص طور سے جب وہ پیٹھ پھیر کر جار ہے ہوں'' لیکن جن لوگوں کے دل میں شرک کا مرض جڑ پکڑ چکا ہے وہ شمع موتہ پران احادیث سے استدلال کرتے ہیں جومردوں کے سننے کے بارے میں ہیں حالانکہ اگر کسی خاص موقعہ پر اللہ تعالی مردوں کو پچھ سنواد ہے تو بیام قاعدہ کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک معجزہ شار ہوگا اور معجزہ کہتے ہی اسکو ہیں جوخلاف عادت ہواور عام اصول سے ہٹ کر ہواس لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ:

# ﴿ ومايستوى الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ﴾ سوره فاطر ٢٢ ﴾

يعني'' زنده اورمرده برابزنہیں ہوسکتے ،اللہ جس کو چاہتا ہے سنوادیتا ہے ،اورآ پے آگئے۔ ان لوگوں کونہیں سنا سکتے جوقبروں میں ہیں''

اب جوس ہی نہ سکتا ہووہ بھلاکسی کا توسل اور وسیلہ کیوں اور کیسے بن سکتا ہے پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے لئے کوئی چیز اگر وسیلہ بن سکتی ہے تو وہ اسکا اپناذاتی عمل ہے اور جولوگ قبروں پر جا کر مراقبے، طواف، نذر نیاز، قربانی اوراحتر اماً قیام کرتے ہیں وہ توسل کا ذریعہ ہرگر نہیں بن سکتا بلکہ بیتمنام اعمال شرکیہ ہیں اور اسلام میں ان چیزوں کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن تبلیغی جماعت اپنے متعلقین کو جوتعلیم دیتی ہے اس کی چندمثالیں آپ کے لئے پیش خدمت ہیں ذکریاصا حب لکھتے ہیں کہ:

جب حضرت آدم علیہ السلام سے دانہ کھانے کی خطاصا در ہوئی تو انھوں نے اللہ جل شانہ سے حضور واللہ کے خطاصا در ہوئی تو انھوں نے اللہ جل شانہ نے دریافت کیا کہ آدم م نے کسے جانا ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا تو حضرت آدم نے عرض کیا یا اللہ جب آپ نے جھے پیدا کیا تھا اور مجھ میں جان ڈالی تھی تو میں نے عرش کے ستونوں پر لا الہ الا للہ مجمد رسول اللہ لکھا ہواد یکھا تھا تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ آپ نے اپنے پاک نام کے ساتھ جس کا نام ملایا ہے وہ ساری مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا حق تعالی شانہ نے فر مایا ہے شک وہ ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا حق نے اسکے طفیل مغفرت طلب کی تو میں نے تمہاری خطاء معاف کردی کے فضائل جج اسے معاف کردی کے فضائل جج

یہاں زکر پاصاحب نے اپنے عقیدہ توسل کو ثابت کرنے کے لئے آ دم علیہ السلام کوبھی ایک جھوٹی روایت کی بنیاد پر توسل کے شرک میں ملوث کر دیااور یہی نہیں بلکہ امام مالک ؓ کی جانب بھی ایسی ہی ایک جھوٹی روایت سے وسیلہ کامشروع ہونا ثابت کیا ہے لکھتے ہیں کہ:

> ﴿ خلفاءعباسید میں سے منصورعباسی نے امام مالک سے دریافت کیا کہ دعاکے وقت حضور اقد س علیق کی طرف چیرہ کروں یا قبلہ کی طرف تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ آپ آپی کی طرف سے منہ ہٹانے کا کیامحل ہے جبکہ آپ آپی سیالیہ تیرا بھی وسلہ ہیں اور تیرے باپ آ دم گا بھی وسلہ ہیں فضائل جج ص۱۱۲ ﴾

> > حالانكهامام مالك اپني مؤطامين ايك حديث لائع بين جس كالفاظ يه بين:

﴿ ان رسول الله عَيْدُولِيْ قَالَ اللهِ مَ لاتجعل قبرى وثنايعبد اشتد غضب الله على قبوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ۞ رواه مؤطامالک کتاب نداء للصلاة باب جامع الصلاة ﴾

یعن'' نی کریم اللہ ان اللہ ایمری قبر کو بت نہ بنے دینا کہ اسکی پوجا کی جائے ،اللہ کاغضب اس قوم پرسب سے زیادہ ہوتا ہے جواپنے نبیوں کی قبروں کو بجدہ گاہ بنالیتی ہے '' معلوم ہونا چاہیے کہ دعا بھی عبادت ہی ہے بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے اورایک جگہ آیا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے کیس میکس میں کہ کامغز ہے اورایک جگہ آیا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے کیس میکس میں اللہ تعالی نے نبی کریم آلیک کی قبر کو اس عبادت سے بچائے رکھا ہے آج اسکے برخلاف دیں اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس موجودہ دورتک بھی اللہ تعالی نے نبی کریم آلیک کی قبر کو اس عبادت سے بچائے رکھا ہے آج

بھی وہاں ہروقت محافظین موجود رہتے ہیں اورا گرکوئی شخص بھی نبی کریم الکیلیہ کی قبر کی طرف منہ کر کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو وہ محافظین اسکا چہرہ فوراً قبلہ کی جانب بھیردیتے ہیں اس ضمن میں یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ ہمارے بعض ممما لک میں یہ وہا بہت عام ہے کہ لوگ جب کسی قبر پر جاتے ہیں تو وہاں قبر پر کھڑے ہوکر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھتے ہیں حالا نکہ یہ طریقہ غلط ہے اسکے بجائے سے محملے کے قبر پر ہاتھ اٹھا کے دو دعا پڑھی جائے جو نبی کریم الکیلیہ سے ثابت ہے اورا گر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہی ہوتو اسکے لئے قبلہ رخ ہونے کا اہتمام لازم کیا جائے نیزکسی کو ولی یاصالے سمجھ کر اس سے دعا نہ کی جائے بلکہ اسکی مغفرت اور جنت میں درجات کی بلندی کے لئے اس میت کے قبی میں درجات کی بلندی کے لئے اس میت کے قبی میں دعا کی جائے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ یہود قبر کی طرف اور مشرکین مور تیوں کی طرف منہ کر کے صرف اللہ سے دعا ہی مانکتے ہیں مگرا سے با وجود وہ کافر کہلائے جاتے ہیں تو مسلمانوں کو بیا جازت کس نے دی ہے کہ وہ قبر پر کھڑے ہوکرا پنے لئے دعا کریں بہی عمل تو اصل شرک ہا اس کو باقی رہنے دیا جائے تو بھرالحاد سے کیونکر بچاجا سکتا ہے اور جب ایک مرتبہ وسیلہ دروازہ کھول دیا جائے تو بھرالحاد سے کیونکر بچاجا سکتا ہے اور اپنی دانست میں اپنے ہزرگوں میں سے جس کوبھی و کی اللہ سمجھتا ہے اس کا وسیلہ اختیار کوچھوڑ کر وسیلہ کی تلاش میں در در بھٹکتا بھر تا ہے اور اپنی دانست میں اپنے ہزرگوں میں سے جس کوبھی و کی اللہ سمجھتا ہے اس کا وسیلہ اختیار کرتا ہے مثلاً تبلیغی نصاب کے آخر میں شامل خصوصی ضمیمہ میں مجمدا خشام الحس تبلیغی جماعت کے اکابرین کے بارے میں تحریفر ماتے ہیں کہ:

﴿ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے میر کی بدا عمالیوں اور سیہ کاریوں کی پر دہ پوشی فرمادیں اور قبطے اور آپ کوان مقدس ہستیوں کے فیل سے اچھے کر دار نصیب فرمادیں کے مسلمانوں کی موجودہ بہتی کا واحد علاج میں استیوں کے فیل سے اچھے کر دار نصیب فرمادیں کے مسلمانوں کی موجودہ بہتی کا واحد علاج میں ا

ہم پوچھے ہیں کہ کیااحتشام صاحب پروتی آئی ہے کہ ان کے اکابرین مقدس ہستیاں ہیں حالانکہ قارئین و کھے ہیں کہ ان کابرین نے کیسے کیسے غلط عقیدے پھیلا کرامت کو گمراہ کیا ہے یعنی جب ہم کسی غیر نبی کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ اسکاا پنے رب کے یہاں کیا مقام ہے تو پھراس سے وسیلہ پکڑنا کیا معنی رکھتا ہے اور جہاں تک انبیاء کی بات ہے تو ان کا یقیناً اپنے رب کے یہاں بہت او نچا مقام ہے گرانھوں نے اپنی امت لئے وسیلہ نہیں بلکہ اتباع چھوڑی ہے جسکوا پنا کراپنے مقام کو بلند کیا جاسکتا ہے خلاصہ یہ کہ بزرگوں کا وسیلہ اختیار کرنا شرک ہے اور اہل سنت والجماعت کے مقیدے کے خلاف ہے پس اس سے بچنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔

### تبليغي جماعت کے اکابرین اور عقیدہ تو حیدا ساءو صفات

توحیداساء وصفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جوصفات قرآن وحدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیر کسی تاویل وتحریف کے سلیم کیا جائے اوران میں سے وہ صفات جو مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں جیسا کہ ساعت، بصارت، چرہ اور ہاتھ وغیرہ ان کوان ہی ناموں سے پکارا جائے البتہ یہی صفات جب مخلوق میں ہول گی تو محد و داور ناقص ہوئی لیکن جب خالق میں ان صفات کا اثبات کیا جائے گاتو یہی صفات غیر محد د و داور غیر ناقص شار کی جائیں گی لیکن جماعت دیو بند کے غلط عقائد میں ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے انکار کا بھی ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مشابہت لازم آتی ہے جیسے کہ اللہ کا ہاتھ ، اللہ کا پاؤں اور اللہ کا چہرہ وغیرہ جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے لیکن دیو بند کی علاء اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کرتے ہوئے ان کی تاویل صفیہ قدرت سے کرتے ہیں جسکی ایک مثال تبلیغی نصاب میں بھی دیو بندی علاء اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کرتے ہوئے ان کی تاویل صفیہ قدرت سے کرتے ہیں جسکی ایک مثال تبلیغی نصاب میں بھی

موجود ہے قرائت قرآن کے آداب وشرا لط کے خمن میں شرا لطاکا بیان کرتے ہوئے ذکر یاصا حب فرماتے ہیں کہ:
﴿ نویں علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے اس لئے کہ کلام پاک میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جنکے
ظاہری معنی کا اطلاق حق سجانہ و تقدس پر صحیح نہیں ہے اسلئے اس میں کسی تاویل کی ضرورت پڑے گ
جیسے کہ' یہ داللہ فوق اید دیھم '' (یعنی اللہ کا ہاتھوان کے ہاتھوں کے او پر ہے) ﴿ فضائل قرآن ص ۱۹ ﴾

لیعنی زکر پاصاحب یہاں اپنا اوراپنی جماعت دیو بند کا بیعقیدہ بیان فر مار ہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کرتے ہیں جن کوشلیم کرنے سے اللہ تعالیٰ برخلوق کی مشابہت لازم آتی ہے اس عقیدہ کی بنیاد قرآن کی اس آیت پر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ:

#### 🧉 ليس كمثله شئى وهوالسميع البصير 🖈 سوره الشوريٰ ١١ 🌬

یعن'' اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ دیکھنا اور سنتا ہے'' عجیب بات ہے کہ پورے قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہے جواللہ کے شل کسی چیز کے ہونے کی نفی کرتی ہے جبکہ بقیہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے بھرا ہوا ہے جواللہ تعالیٰ اور اسکی مخلوق میں مشترک ہیں بلکہ اسی آیت کا اگلا حصہ اللہ تعالیٰ کے لئے ان صفات کا اثبات کررہا ہے جومخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں یعنی سمع اور بصر دوایسی صفات ہیں جومخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں لیا نہ جاتی ہیں اس آیت کریمہ پرغور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت سے قرآن کی اصل مراد کیا ہے۔

جولوگ اس آیت کا بیمعنی کرتے ہیں که'اس کے ثل کوئی چیز نہیں' وہ اس آیت میں لفظ '' کھ ثله'' میں ''کوزائد مانے ہیں کیونکہ ''کے معنی بھی مثل ہوئے''ک' کوثل کے معنی میں استعال کرنے کی قرآن میں متعدد مثالیں موجود ہیں مثلاً ایک جگہ آیا ہے کہ:

#### ﴿ وَاذْ قَيِلَ لَهُمُ امْنُو كُمَّا امْنُ الْنَاسُ قَالُو انْوَ مِنْ كَمَاامِنُ السَّفَهَاءُ 🖈 البقرة

**€ 17** 

یعن''جب ان لوگوں سے کہاجا تا ہے کہ ایمان لاؤان لوگوں کے مثل تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کے مثل ایمان لائیں جو بے وقوف ہیں'' اور لفظ'' محمثل'' بھی قرآن میں متعدد جگہ استعال ہوا ہے اور تقریباً ہر جگہ بیلفظ ایک چیز کودوسری چیز سے تثبیہ دینے کے لئے استعال ہوا ہے جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

# ﴿ ان مثل عیسیٰ عندالله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ﴿ سوره آل عمران ٥٩ ﴾

یعن'' اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آ دم علیہ السلام کی مثال کے مثل ہے جسے مٹی سے بنا کر کہا ہوجا کیں وہ ہو گیا''
اس وجہ سے بعض لوگ مثل کا اس نوعیت کا استعال بطور مبالغہ کے کہتے ہیں جس کے معنی بیہ ہوئے کہ'' مثل کے معنی میں اور مثل بطور
زا کد استعال ہوا ہے کیکن اس طرح کی تمام تاویلات سے قرآن کے جامع الکلام ہونے پرزد آتی ہے کیونکہ کسی بھی کلام میں کسی حرف کا زائد
ہونا اسکے ناقص ہونے پر دلالت کرتا ہے جبکہ قرآن کلام اللہ ہونے کے سبب ہرفتم کے نقص سے یاک ہے چناچہ اس آیت کی جو تشریح

ابوحیان اندلسی نے تفسیر البحرالمحیط میں کی ہےوہ سب سے زیادہ سچے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے عین مطابق ہے لکھتے ہیں کہ:

# ﴿ ويحتمل أيضاً ان يراد بالمثل الصفة و ذالك سائغ يطلق المثل بمعنى المثل و هـوا الصفة فيكـون الـمعنى ليس مثل صفته تعالىٰ شئي من الصفات التى لغيره و هذا محل سهل و الوجه الاول اعوص ﴾

لیعنی'' اوراخمال ہے ہے کہ لفظ شل بمعنی صفت کے ہو کیونکہ شل کا صفت کے معنی میں استعال ہونا لفت عرب میں معروف و مشہور ہے اکثر اوقات لفظ مثل بولا جا تا ہے اوراس سے صفت مراد لی جاتی ہے گئی آیت لیس کم کہ شکئی کا معنی ہوگا اس کی صفت جیسی کسی مخلوق کی صفت ہے ہیں ، دو اپنی تمام صفات میں وہ اپنی تمام صفات میں اور شکل ہیں' بعنی اس آیت کی بہتری عقیدہ تو حدید سے مکمل طور پر آ ہمگ ہے اور دوسری تو جبہات اس طرح نہیں ہیں ان پر اعتر اضات بہت ہیں مثلاً جولوگ صفات کی تاویل کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو جبہات اس طرح نہیں ہیں ان پر اعتر اضات بہت ہیں مثلاً جولوگ صفات کی تاویل کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنی صفات کو علیحہ و علیحہ و بہم صفات ایک بی صفات کی بنیاد پر کس طرح اسکی صفات کو بیکے کر سکتے ہیں البتہ بی صفات کو علیحہ و بی البتہ بی وقت اور ہمہ وقت موجود ہوتی ہیں خواہ وہ متضا دصفات ہی کیوں نہ ہوں جبسیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات آئی ذات کے ساتھ بیک وقت موجود ہوتی ہیں خواہ وہ متضا دصفات ہی کو جا میں گی جبکہ انسان میں متضا دصفات بیک و مفات کی نوعیت اور کیفیت کو گلوتی میں سے کوئی نسبت نہیں ہے باو جود اس کے کہ گلوتی کی صفات اور میں صفات اور کیفیت کو گلوتی میں سے کوئی نسبت نہیں ہے باو جود اس کے کہ گلوتی کی صفات اور میات کی صفات اور کیفیت کو گلوتی میں سے کوئی نسبت نہیں ہے باو جود اس کے کہ گلوتی کی صفات اور سے کہ اس کی صفات آئیں میں ہم نام ہیں غالبًا اس سب حافظ ابن کثیر نے اس آیت میں وار ذفی کا تعلق اسی آ یہ ہیں غالبًا اس سب حافظ ابن کثیر نے اس آیت میں وار ذفی کا تعلق اسی آئیت کے گلاشتہ بیان سے جوڑ ا ہے ماتھ کیک کی مفات کی د

### ﴿ فَاطَـر السّـمـوات والأرض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذروكم فيه ليس كمثله شئى وهو السميع البصير ۞ سوره الشورى ١١ ﴾

لیعن'' وہی آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس کے جوڑے بنادیئے ہیں اور چو پایوں کے جوڑے بنادیئے ہیں اور چو پایوں کے جوڑے بنادیئے وہ تمہیں اس میں پھیلار ہاہے اس کے مثل کوئی نہیں ہے اور وہ سننے اور د کیھنے والا ہے'' حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے'' لیس کے مثلہ مشئی'' کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

### ﴿ أي ليس كخالق الازواج كلها شئى لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له ﴾

یعن'' اس جیساخالق کوئی نہیں جس نے ہر شئے کا جوڑا پیدا کیا وہ اپنی صفت تخلیق میں منفرد ہے اسکی کوئی نظیر نہیں ہے' اسکا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اللہ تبارک وتعالی کی تمام صفات کا نہیں بلکہ صرف صفت تخلیق کا بیان ہور ہا ہے کہ اس جیسی تخلیقی صفت کسی میں نہیں ہے اورا گراس آیت کا اطلاق تمام صفات پر کیا جائے تب بھی یہی کہا جائے گا کہ مخلوق کی صفات اللہ کی صفات کے مشابہ ہونے کے باوجود اللہ کی صفات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں جیسیا کہ ہم مخلوق ہی میں آپس میں اگر تقابل کریں تو ایک مخلوق کی وہی صفت دوسری مخلوق میں بالکل مختلف نظر آتی ہے مثلاً سنتا انسان بھی ہے اور جانور بھی سنتا ہے گر باوجود صفت سمع میں مشابہت ہونے کے صفت دوسری مخلوق میں بالکل مختلف نظر آتی ہے مثلاً سنتا انسان بھی ہے اور جانور بھی سنتا ہے گر باوجود صفت سمع میں مشابہت ہونے کے

دونوں کے سننے میں زمین آسان کا فرق ہوتا ہے اس طرح کی نوعیت اور نسبت دوسری تمام صفات میں بھی دیکھی جاستی ہے اس چیز کوایک دوسری مثال سے بھی سمجھا جاسکتا ہے ہے جے نہ کسی آتا ہے کہ'' جنت اوراسکی نعتیں ایک ایسی جگہ ہے جسے نہ کسی آتا ہے کہ'' جنت اوراسکی نعتیں ایک ایسی جگہ ہے جسے نہ کسی آتا ہے کہ ''جنت اوراسکی نعتیں ایک ایسی جگہ ہے جسے نہ کسی آتا ہے کہ ''جنت اوراسکی نعتیں ایک ایسی جگہ ہے جسے نہ کسی آتا ہے کہ ذرا جبکہ'' قرآن کریم نے جنت کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ:

﴿ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کر نیوالوں کو جنت کی خوشنجریاں دوجن کے پنچ نہریں بہہ رہی ہیں، جب بھی وہ بچلوں کا رزق دیئے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہیں جو ہم پہلے بھی استعال کر چکے ہیں ﷺ سورہ البقرۃ آیت ۲۵ ﴾

یعنی وہ پھل مشابہ ہوں گے ان پھلوں کے جووہ دنیا میں بھی استعال کر چکے ہوں گے کین اپنے ذا کقہ کے اعتبار سے بالکل مختلف ہوں گے پس اسی طرح اللہ صفات بھی بظاہر مخلوق کی صفات کے مشابہ ہونے کے اپنی کیفیت اور وقوع کے اعتبار سے قطعی مختلف شار ہوں گ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رہا ہے امام بخاری نے اپنی سیحے بخاری میں جو تو حید کا باب قائم کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے قرآن میں مذکور تمام صفات کا اثبات کیا ہے اور خاص طور سے ان صفات کے اثبات میں احادیث لائے ہیں جن صفات کی مخلوق سے مشابہت کی بنا پر بعض لوگوں نے تاویل کی ہے جیسا کہ اللہ کا ہاتھ ، اللہ کی آئیسیں اور اللہ کا چہرہ وغیرہ پس معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسکی مشابہت کی بنا پر بعض لوگوں نے تاویل کی ہے جیسا کہ اللہ کا ہاتھ ، اللہ کی آئیسیں اور اللہ کا چہرہ وغیرہ پس معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسکی منا ہو میں مناویل ماننا صبحے تو حید اساء وصفات ہے۔

### تبلیغی جماعت کے اکابرین اورعقیدہ استوکاعلی العرش

عام مشاہدے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی شخص عدالت میں گواہی دینے کے لئے پیش ہوتا ہے تو اس سے قرآن پر ہاتھدر کھوا کر بیہ حلف لیا جا تا ہے کہ وہ اللہ کو حاضر وناظر جان کر جو کچھ کہا گئے کہ گا اور پچ کے سوا کچھ بھی کہا سے تھی اس شخص سے بیشم لی جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی کہے اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذاتہ وہاں موجود ہے اور اسے دیکھ رہا ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی بھی نام حاضریا ناظر بیں ہوائے قریب اور بصیراللہ کے دوصفاتی نام ہیں جو حاضر و ناظر سے ماتا جلیا مفہوم دیتے ہیں گران دونوں ناموں میں اللہ کے بذاتہ موجود ہونے کامفہوم نہیں پایا جاتا جہاسا اعتبار سے حاضر و ناظر قریب و بصیر کے متبادل کے طور پر استعال نہیں ہو سکتے نیز معلوم ہونا چا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ان تو قیفی اساء کے علاوہ اپنی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ان تو قیفی اساء کے علاوہ اپنی جانب سے گھڑا ہوا کوئی نام استعال کرنا جائز نہیں ہے لیں معلوم ہونا چا ہے کہ جولوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ان تو قیفی اساء کے علاوہ اپنی جانب کے گئے ان تو تینی اسکی بنیا در راصل اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کے عقیدہ پر ہے جو کہ مسک دیو بند کے فاسد عقائد میں سے ایک ہے اس کے عقیدہ کی تباین کردہ ایک واقعہ ہے بھی ہوتی ہیں کہ:

﴿ ہمارے حضرت مولا ناالثاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری نوراللہ مرقدہ کے خدام میں ایک صاحب سے جو کئی گئی روز اس وجہ سے استنج نہیں جاسکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے اور بھی سینکڑوں ہزاروں واقعات اس قتم کے ہیں جن میں کسی قتم کے تر دد کی گنجائش نہیں کہ جن لوگوں کو کشف سے ہزاروں واقعات اس قتم کے ہیں جن میں کسی قتم کے تر دد کی گنجائش نہیں کہ جن لوگوں کو کشف سے

کی حصد ملتا ہے وہ اس حصد کے بقدراحوال معلوم کر لیتے ہیں ☆ فضائل ذکر صاکا ﴾ اس واقعہ پراعتراض کرتے ہوئے ایک سی صاحب نے زکر یاصاحب کواپنے مکتوب میں تحریر فر مایا کہ:
﴿ استنجاء میں نہ جاسکنے کا واقعہ کیا ہی عجیب ہے، بیت الخلاء بھلا انوار کی جگہہ کیسے ہوسکتا ہے وہ تو جنات اور خبائث کا مرکز ہے ﴾

اس كاجواب دية موئ زكرياصاحب تحريفرمات ميس كه:

﴿ بیت الخلاء کامحل خباشت و جنات ہونا بندہ کے خیال میں اسکے تو منافی نہیں کہ وہاں انوار نہیں ہو سکتے کون سی جگہ ایسی ہوگی جہاں اللہ کا نور نہ ہو" اللہ نور السموات والارض "کی تفسیر بیان القرآن حصہ مسائل السلوک میں ملاحظ فرمالیں ﷺ کتب فضائل پراشکالات اور ان کے جوابات ازمولا نازکریا صاحب ص۲۲۰ ﴾

زکر یاصاحب کی ہدایت کے بموجب ہم نے مولا ناا شرف علی صاحب تھانوی کی تفسیر بیان القرآن کی جانب رجوع کیااور وہاں جو کچھ پایا ہے اسے جوں کا توں آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں جسے پڑھ کر قارئین خوفیصلہ کریں کہ کیااسطرح کاعقیدہ رکھنے والوں کو اہلسنت والجماعت میں ثنار کیا جاسکتا ہے؟ سورہ نور کی مٰدکورہ بالا آیت کی تفسیر میں تھانوی صاحب مسائل السلوک کے تحت لکھتے ہیں کہ:

﴿ امام غزالی نے نور کی تفسیر ظاہر بنفسہ و مظہر لغیرہ سے کرکے اسکا مصداق وجود کوٹہرایا ہے تو نورالسمو ات والارض ہوئے اور حاصل مسئلہ وحدت الوجود کا یہی ہے خورالسمو ات والارض ہوئے اور حاصل مسئلہ وحدت الوجود کا یہی ہے کہ تفسیر بیان القرآن مسائل السلوک سورہ نور آیت ۳۵ ﴾

یہاں اشرف علی تھانوی صاحب نے جوبات کہی ہے یہی بات دراصل سارے فساد کی جڑ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہرجگہ موجود ہونے کاعقیدہ ہی درحقیقت عقیدہ وحدت الوجود تک جانے کا راستہ ہے لیں جوکوئی بھی بیعقیدہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ ہرجگہ موجود ہو اور پھراپنے اس عقیدہ پرغورفکر کرتار ہے گا وہ بالآ خرعقیدہ وحدت الوجود پر جاکر ہی دم لے گا کیونکہ جب کوئی بیسو ہے گا کہ ہرجگہ اللہ موجود ہے تعنی کا کنات کے ہر ہر ذرہ میں اللہ موجود ہے تو اسکا مطلب بیہوا کہ پھر میں بھی اللہ ہے ، درخت میں بھی اللہ ہے ، جانور میں بھی اللہ ہے ، جانور میں بھی چیز کی عبادت کی جائے اللہ ہی کی عبادت ہوگی تبلیغی جماعت کے اکابرین اللہ تعالیٰ کوعرش پر مستوی ہوئے اور ان آیات کی تاویل کرتے موئے اور ان آیات کی تاویل کرتے موئے جن میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے اثبات ہے لکھتے ہیں کہ:

﴿ اس قسم کی آیات میں ہمارا فد ہب ہے کہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور کیفیت سے بحث نہیں کرتے بھیناً جانے ہیں کہ اللہ سجانہ و تعالی مخلوق کے اوصاف سے منزہ اور نقص سے پاک و حدوث کی علامات سے مبرا ہے جسیا کہ ہمارے متقد مین کی رائے ہے اور ہمارے متاخرین اماموں نے ان آیات میں جو سے اور لغت و شرح کے اعتبار سے جائز تاویلیں فرمائی ہیں تا کہ کم فہم سمجھ لیں مثلاً یہ کہ ممکن ہے استواء سے مراد غلبہ ہواور ہاتھ سے مراد قدرت ہوتو یہ بھی ہمارے نزدیک حق ہے البتہ

زكرياصاحب كاس قول كى تشريح كرتے ہوئے مولانا اشرف على صاحب تھانوى كھتے ہيں كه:

﴿ ایک مؤمن کی عزت اللہ کے نزدیک کعبہ سے افضل ہے کیں نبی کریم الیسے بدرجہ اولی افضل ہوئے اور انکی قبر کی جگالیے بدرجہ اولی افضل ہوئی اور چونکہ حضور علی ہوئے اور انکی قبر کی جگہ بھی کعبہ سے افضل ہوئی اور چونکہ حضور علی ہے تو ظاہر ہے اور علماء نے بھی کے نزدیک بالا تفاق محفوظ ہے اور مع روح ہے جسیا کہ بیان کیا گیا ہے تو ظاہر ہے اور علماء نے بھی تصریح کی ہے کہ وہ بقعہ جس سے جسم مبارک خصوص مع الروح مس کئے ہوئے ہوئے ہوئے وہ وہ جگہ افضل ہے کیونکہ عرش پرمعاذ اللہ حق تعالی سبحانہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں اگر بیٹھے ہوئے ہوتے تو وہ جگہ سب سے افضل ہوتی ہوئے ہوئے اور الفتاوی ، کتاب العقائدوالکلام ص۱۱۱۳ کا ﴾

اس سے معلوم ہوا کتبلیغی جماعت کے تمام دیو بندی ا کابرین بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ بذاتہ عرش پرموجو ذہیں بلکہ ہر جگہ موجودہ ہے اب جولوگ بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ بذاتہ موجود ہے وہ قرآن کی بعض آیات سے دلیل لیتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے کہ:

# ﴿ ولـقـد خـلـقنا الانسان ونعلم مايوسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ☆ سوره ق آيت ١٦ ﴾

لین ''ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسکے دل میں جو خیال اٹھتے ہیں ہم ان سے بھی واقف ہیں اور ہم اسکی رگ جال سے بھی زیادہ قریب ہے گئن مفسرین قریب ہیں' اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ دلیل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بذا تہ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے لیکن مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں اس قرب سے مراد قرب علمی ہے یعنی اللہ تعالی فرما تا ہے کہ علم کے لحاظ سے ہم انسان کے بالکل قریب ہیں کہ اس کی نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں'' نحن' سے مراد فرشتے ہیں وہ ودر ہتے ہیں لیہ فرما تا ہے کہ ہمار نے فرشتے انسان کی رگ جاں سے بھی قریب ہیں کیونکہ انسان کے دائیں بائیس دوفر شتے ہروفت موجود دہتے ہیں وہ انسان کی ہر بات اور ہر عمل نوٹ کرتے ہیں اور امام شوکائی نے اسکا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہم انسان کے تمام اعمال کو جانتے ہیں، بغیرا سکے کہ ہم ان فرشتوں کے تاح ہوں جن کو ہم نے انسان کے اعمال واقول لکھنے کے لئے مقرر کیا ہے اور پیفر شتے تو صرف اتمام مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے کسی دوسرے کے فعل کی نسبت اپنی جانب کی ہے مثلاً سورہ الزمر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کے نصل کی نسبت اپنی جانب کی ہے مثلاً سورہ الزمر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کے نصل کی نسبت اپنی جانب کی ہے مثلاً سورہ الزمر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ''

الله يتوفى الا نفس حين موتها " يعنى الله تعالى تمام روحول وقبض فرما تا ہے حالانكه سب جانتے ہيں كه روح كاقبض كرنا ملك الموت كا كام ہے اوراس بات كوالله تبارك وتعالى نے دوسرے مقام پربيان بھى كيا سورہ تجدہ ميں ارشاد ہوا كه " قبل يتوفكم ملك الموت كا كام ہے اوراس بات كوالله تبارك وتعالى نے دوسرے مقام پربيان بھى كيا سورہ تبده واس كام كے لئے مقرر ہے پس معلوم الموت الذي وكل بكم " يعنی اے محمولی آپ كہد و بحث الله كا وہ فرشتہ جواس كام كے لئے مقرر ہے بس معلوم ہوا كہ بي آبت اس مسئلہ ميں استدلال كياجا تا ہے اس ميں ارشاد بارى تعالى ہے كہ:

### 

لیتن'' وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھرعوش پرمستوی ہوگیاوہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے گا اور جواس سے نکلے گی اور جواس سے نکلے گی اور جواس سے نکلے گی اور جو پھھ اس ساتھ ہے اور جو پھھ اس میں پڑھ کر جائے گا اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تہار ہے ساتھ ہے اور جو پھھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھا ہے' بیٹی اس آیت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے استوکی علی العرش کا اثبات کیا ہے اور اسکے بعد ان خدشات کی نفی کی ہے جو کہ استوکی علی العرش کا عقیدہ رکھنے کے بعد انسانی فہ بن میں پیدا ہو سکتے ہیں فرمایا کہ وہ عرش پرمستوی ہونے کے باوجود بھی آ سانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور جو پھھ بھی تغیر و تبدل اس کا نئات میں ہوتا ہے وہ اسکی تمام تر جزیات ہے بھی باخر ہے اور تمہاری بھی ہر حرکت سے گویا کہ وہ ہر وقت تمہار ہے ساتھ ہے تمہار ہے ہر بر تول وفعل کو بذا نہ جانتا ہے اور تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہوئے س طرح بندوں ہوئے ہے دراصل ماضی میں دین میں عقل کو وفل دینے والوں کے لئے یہ تصور بھی محال تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہوئے کس طرح بندوں پر نظر رکھ سکتا ہے اس لئے اضوں نے بیے عقیدہ گھڑا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے مگر آئ اس چیز کو بخو بی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہ نظر رکھ سکتا ہے بھر اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کیونکر ناممکن ہوسکتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود تمام مخلوق پر نظر رکھ سکے اور مولا نا اشرف علی تھا نوی صاحب استو کی علی العرش اور اساء وصفات کی جو تاویل آئی مستوی ہونے کے باوجود تمام مخلوق پر نظر رکھ سکے اور مولا نا اشرف علی تھا نوی صاحب استو کی علی العرش اور اساء وصفات کی جو تاویل آئی مستوی ہونے کے باوجود تمام مخلوق پر نظر رکھ ہیں کہ:

﴿ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ یعنی ہاتھ اور حدیث میں قدم یعنی پاؤں رکھنا وارد ہے اور ظاہر ہے کہ ہاتھ اور پاؤں اعضاء جسمانیہ ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اعضائے جسمانیہ ہیں اسکا صحیح جواب بھی سلف کے طریقہ پریہ ہے کہ یداور قدم تو ہیں مگر ہماری طرح کے نہیں ہیں مگر اس کا سمجھنا بھی عوام کو مشکل ہے ان کا ذہن تو ان مفہومات سے جسم اور تشبیہ ہی کی طرف جاتا ہے اور اس عقیدہ تجسیم و تشبیہ سے بچانا واجب تھا اس لئے علمائے خلف (موجودہ دور کے علماء) نے اسکی بیہ تدبیر کی کہ ایسی حقائق کی ایسے طریق سے تاویل کر دی کہ نہ قرآن وحدیث متروک ہوا اور نہ عقیدہ تجسیم و تشبیہ میں کوئی مبتلا ہوا مثلًا استواعلی العرش کو کنا ہے تنقیذ احکام سے کہدیا اور ید کے معنی قدرت کے کہدیئے وضع قدم کے معنی مقہور کردیئے کے کہدیئے اور بیضرورت حضرات سلف کو اس لئے پیش

نہیں آئی کہ ان کے خواص میہ تھے کہ وہ اللہ کے احکام کے بارے میں خور کرتے تھے اللہ کی ذات کے بارے میں خوش نہیں کرتے تھے اور اگر کوئی وسوسہ آتا بھی تھا تو اسکو دفع کر دیتے تھے اور عوام اس لئے مخفوظ تھے کہ اس زمانے میں یہ مبتدعین کے مضامین نہ تھے اس لئے ایسے شبہات ان کے کا نوں میں نہ پڑتے تھے ان کا ذہن خالی رہتا تھا اور ایسے مفہومات پر اجمالاً عقیدہ رکھتے تھے اور تفتیش کی تشویش میں نہیں پڑتے تھے اور اگر کوئی شاذ و نا در اس قسم کا کلام کرتا تھا تو خلافت راشدہ اس کا انسداد کرتی تھی تو نساد متعدی نہ ہونے پاتا تھا کے امداد الفتاوی کہ کتاب العقا کہ والکلام ص ۲۵ تھے

اس سے معلوم ہوا کہ استویٰ علی العرش اوراساء وصفات کی تاویل کی بدعت ان موجودہ دیو بندی علماء کی اپنی ایجاد کی ہوئی ہے اورخودان کے اسلاف اس عقیدہ کے قائل نہیں تھے بلکہ ایساعقیدہ رکھنے والے کو کا فرکہتے تھے جبیبا کہ امام طحاوی حنفی لکھتے ہیں کہ:

﴿ انه سأل اباحنيفة عمن قال : لا اعرف ربى فى السماء ام فى الارض؟ فقال : قد كفر، لأن الله يقول : البرحيطين على العرش استوىٰ : وعرشه فوق سبع سبمواته قلت : فان قال انه على العرش، ولكن يقول: لا ادرى العرش فى السماء ام فى الارض؟ قال : هوكافر، لأنه انكرانه فى السماء ، فمن أنكر انه فى السماء فقد كفر ☆ شرح العقيده الطحاوية ص٢٨٨ ﴾

لیخی'' امام ابوصنیفہ سے پوچھا گیا کہ اگرکوئی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرارب کہاں ہے آسان میں یاز مین میں؟ تو انھوں فرمایاس نے کفر کیا! کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور عرش ساتوں آسانوں کے اوپر ہے پھر سائل نے پوچھا کہ اگرکوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے گر میں نہیں جانتا کہ عرش آسان میں ہے یاز مین میں؟ تو امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ وہ کا فرہے ؟ کیونکہ جس نے عرش کے آسان میں ہونے انکار کیا اس سے اللہ کے آسان میں ہونے انکار کیا پس جان لو کہ وہ کا فرہ ہونے کا انکار کیا تا کہ عرش پر ہونے کے قائل سے اور جولوگ بھی اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کے کا فرہونے کا فتوی دیتے ہے لین موجودہ احزاف کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور جوکوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر نہ مانے اسے یہ لوگ کا فرقر اردیتے ہیں چناچہ فقہ فی کی ایک معتبر کتاب میں ہے کہ:

﴿ وصف الله بحضرة زوجته فقالت كنت ظننت ان الله فى السماء كفرت الله الله عند الله الماء كفرت الماء و النظائر ص١٩١ ﴾

یعنی'' خاوند نے بیوی کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ہرجگہ حاضر ہونے کا بیان کیا اور بیوی نے کہا کہ میں تو سمجھی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسان میں ہے تو اس کلمہ کے کہنے سے وہ عورت کا فر ہوجائے گی'' یعنی حنفیہ کے نز دیک اللہ تبارک و تعالیٰ کوعرش پر ماننا کفر ہے اور فقہ خفی کی اس کتاب کے معبتر ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ اس کتاب کے اول صفحہ پر درج ہے کہ:

﴿ الاشباه والنظائر على مذهب ابى حنيفة النعمان ﴾

اورمولا نااشرف على تقانوي صاحب اپني تفسير ميں بعنوان مسائل السلوك لكھتے ہيں كه:

﴿ قوله تعالىٰ : فاينما تولوا فثم وجه الله ☆ البقرة ١١٥ بيان القران ص٣٦ ﴾

﴿ اس میں دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں خاص نہیں ہے ( یعنی ہر جگہ پر ہے ) اور اسی آیت

کے ضمن میں مولانا شبیر احمد عثانی نے اپنی تفسیر القرآن میں لکھاہے کہ: بیہ بھی یہودونساریٰ کا جھڑاتھا کہ ہرایک اپنے قبلہ کو بہتر بتا تا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مخصوص کسی طرف نہیں ہے بلکہ تمام مکان وجہت سے منزہ ہے ملاحظہ فرمائیے ص۲۲ حاشیہ ک

حالانکہ بیآیت سفر کے موقعہ پرنازل ہوئی اوراس آیت میں دوران سفر قبلہ رخ ہونے کے مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے جبیبا کہ متعدد احادیث میں آتا ہے۔ ان احادیث کو امام سلم ، امام تر مذکی ، امام نسائی ، امام ابن ماجہ اورامام احمد نے اس آیت کے شان نزول میں نقل کیا ہے۔ مثلاً صحیح مسلم کے الفاظ بیر ہیں :

یعن'' ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم آلی ہے نماز پڑھی جب آپ مکہ سے مدینہ کی جانب جارہ سے اور سواری پر سے ( یعنی مکہ کی جانب آپ آب اس آبت سے اللہ تعالیٰ کے ہرجگہ ہونے پر استدلال غلط مکہ کی جانب آپ آب آب سے اللہ تعالیٰ کے ہرجگہ ہونے پر استدلال غلط اور تحریف فی القرآن ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے پر قائم اجماع امت کی خلاف ورزی ہے لہذا معلوم ہونا چا ہیے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کو ہر جگہ حاضر ماننا غلط عقیدہ ہے اور قرآن وسنت کے خلاف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کوعرش پر مستوی ماننا ضروری ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔

### تبلیغی جماعت کے اکابرین اور عقیدہ ختم نبوت

قرآن كريم كاارشاد ہے كە:

﴿ مَاكَانَ مَحْمَدُ ابِالحَدَمِنَ رَجَالِكُمْ وَلَكُنَ رَسُولَ اللَّهُ وَ خَاتَمُ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بكل شئى عليما ۞ سورةالحزاب ٤٠ ﴾

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولا ناشبیراحمد صاحب عثمانی حاشیہ قر آن میں فرماتے ہیں کہ:

پنی آپ الیسی کی تشریف آوری سے نبیوں کے سلسلہ پر مہرلگ گی اب کسی کو نبوت نہیں دی جائیگ بس جن کو ملی تھی مل چکی اس لئے آپ الیسی کے نبوت کا دور سب نبیوں کے بعدر کھا گیا جو قیامت تک چلتار ہے گا حضرت مسے علیہ السلام اخیر زمانے میں بحثیت آپ الیسی کے ایک امتی کے آئینگے خودان کی نبوت ورسالت کاعمل اس وقت جاری نہ ہوگا جیسے آج تمام انبیاء اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں جہت میں عمل صرف نبوت محمد یہ کا جاری وساری ہے حدیث میں ہے کہ اگر آج موسی علیہ السلام زمین پر زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجر میری اتباع کے چارہ نہ تھا بلکہ بعض محققین کے زد یک تو انبیاء سابقین اپنے اپنے عہد میں بھی خاتم انبیاء کی روحانیت عظمی ہی سے مستفید ہوتے تھے جیسے رات کو چاند اور ستارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے جیسے رات کو چاند اور ستارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے جیسے رات کو چاند اور ستارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے جیں حالانکہ سورج اس وقت دکھائی نہیں دیتا اور جس

معلوم ہونا چاہیے کہ مولا نامحود الحسن صاحب نے لفظ خاتم النبیین میں خاتم کا معنی'' مہر'' کیا ہے اوراسی مناسبت سے شبیراحمہ صاحب نے تمام انبیاء سابقین کی نبوتوں کو آپ گی مہر سے وابستہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سب کو آپ کی مہر لگ کر نبوت ملی اس مقام پر مولا ناشبیراحم صاحب نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ آپ آلیا گئی اور زبانی ہر لحاظ سے خاتم النبیان ہیں۔ یہاں زمانی لحاظ سے کے الفاظ سے مراد سے ہے کہ آپ آلیا گئی اور بروزی سے مراد سے ہے کہ آپ آلیا گئی نبوت کے بعد آئے ہیں اور رتبی لحاظ سے کے الفاظ سے مراد سے ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت کا جزوصہ ہیں اس لحاظ سے ان کی نبوت آپ آلیا گئی نبوت سے الگ یا علیحدہ یا جدا نبیس ہے اسکا ہیں کے ونکہ وہ آپ کی نبوت کا جزوصہ ہیں اس لحاظ سے ان کی نبوت آپ آلیا گئی ہوت سے الگ یا علیحدہ یا جدا تھیں ہیں اور آپ آلیا گئی جسیا کہ آخر کے لحاظ سے خاتم النبین ہیں اس معنی کی وضاحت میں مدرسہ دیو بند کے بانی مولا نا قاسم نانوتو کی اپنے رسالہ'' تحذیر الناس'' میں فرماتے ہیں کہ:

اوراسی رساله میں موصوف ایک اور جگه فرماتے ہیں کہ:

﴿ غرض اگراختام بایں معنی تجویز کیا جائے جومیں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گذشتہ کی نسبت خاص نہ ہوگا بلکہ اگر بالفرض آپ آئیستہ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہوجب بھی آپ آپ آئیستہ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے ﷺ ص ۱۸ ﴾

اوراسی رساله میں ایک دوسری جگدر قم فرماتے ہیں کہ؟

﴿ اوراسی طرح فرض سیجئے آپ آلیہ کے زمانے میں بھی اس زمین یا کسی اور زمین یا آسان میں کوئی نبی ہوتو وہ اس وصف نبوت میں آپ آلیہ کا ہی مختاج ہوگا ہم ص کا

اسکے بعد مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے جولکھااس سے تو نبوت کا دروازہ کمل طور پر کھل جاتا ہے فرماتے ہیں کہ:
﴿ اگرآ ہِ اللّٰہِ کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی پیدا ہوجائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں
آئے گا ﷺ ص ۲۳ ﴾

قابل غورمقام ہے کہ بانی مدرسہ دیو بندمولا نا قاسم صاحب نانوتوی کے بیان کے مطابق اگر آپ آیسٹے کے بعد بھی نبی آ جائے تب بھی آپ آیسٹے خاتم الانبیاء ہوئے توالیم صورت میں مرزاغلام احمد قادیانی ودیگر جھوٹے نبیوں کے دعوائے نبوت کوختم نبوت کے خلاف سیمھے کا آخر کیا جوازرہ جاتا ہے اور جماعت دیو بند جب آپ ایسٹی کے بعد ہر شم کے نبی کے آنے کوختم نبوت کے خلاف نہیں ہم جسی تو وہ مجلس شخصے کا آخر کیا جوازرہ جا تا ہے اور جب یہ جماعت ہر جھوٹے نبی کے آنے کے لئے دروازہ کھول کر بیٹھی ہے تو پھر دنیا میں کسی مدی شخصت کی مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے دینا غلط ہوگا جو عمد أیوسف کو کنویں نبوت کے خلاف شور کس لئے مجاتی ہوئے ہوئے آئے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھالیا ہے اس جماعت کی مثال اس قوم کی ہے جس میں ڈال کر شام کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھالیا ہے اس جماعت کی مثال اس قوم کی ہے جس نے حسین ٹین علی گو شہید کیا اور اپنے اس جرم کو چھپانے کے لئے آج تک ماتم ہر پاکئے ہوئے ہے قبل اس کے کہ ہم ان سوالوں کا جواب حاصل کریں ہمیں بید ویکھنا ہوگا کہ حفیہ کے اندر دیو بندی اور ہر بلوی اختلاف کب اور کیوں پیدا ہوا کیونکہ اس مسئلہ کوئل کرنے کے لئے اس چیز کا جانا نہایت ضروری ہے۔

ابتداء میں دیو بندی اور بریلوی دونوں ایک جماعت تھے اور بید یو بندی اور بریلوی نام کی دوعلیحدہ علیحدہ جماعتوں میں اس وقت منقسم ہوئے جب علماء دیو بندنے بیفتویٰ جاری کیا کہ آپ ایسی کے زمانے میں اوپر والی زمین میں آپ ایسی نبی تھے اوراس زمین سے نیچے والی چیزمینوں میں آپ آپ آھیے جیے نبی اور تھے ان کا نام بھی محمقات کی ایک ہی وفت میں سات زمینوں میں سات نبی آھیے۔ موجود تھے اورسب محمقاتیہ نام ہی کے تھے ایسا فتو کی دینے والے علماء جو بعد میں دیو بندی کہلائے پر بریلوی علماء نے کفر کا فتو کی صادر کردیااورکہا کہتمہارایےعقیدہ ختم نبوت کے اجماعی عقیدے کے خلاف و برعکس ہے اورتم انکارختم نبوت کے سبب سے کا فرہو گئے ہوعلمائے دیو بند کابیفتوی دراصل ایک موقوف حدیث سے ماخوذ تھااس لئے انھوں نے اس فتوی سے رجوع کرنے سے انکار کر دیا اورمولا نا قاسم نانوتوی نے ایک رسالہ تحذیرالناس جسکا ہم اوپر حوالہ قل کر چکے ہیں اپنے اس موقف کی تائید میں لکھ دیا جس نے جلتی پرتیل کا کام کیا جس کے نتیجہ میں بیدوجماعتیں دیو بندی اور ہریلوی کے نام سے وجود میں آئیں اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مولا ناحکیم محمودصا حب ا پنی کتاب علمائے دیو بند کا ماضی میں لکھتے ہیں کہ مولا نااحسن نانوتوی نے جوعلمائے دیو بند کے اکابرین میں سے تھے ایک فتویٰ دیا کہ حضرت محلیلتہ جیسے اور محمد چھ زمینوں میں موجود ہیں اس پر مولا نانقی علی بریلوی نے جومولا نا احمد رضاخان صاحب کے مورث اعلیٰ تھے مولوی احسن نانوتوی پر کفر کافتوی لگایا اس فتوی کی تائید مولوی عبدالحی فرنگی محلّه اور مولا ناسعدالله مرادآ بادی نے کی محمد احسن نانوتوی کے اس فتوی سے بریلی میں اشتعال پھیل گیامولا نااحسن نانوتوی نے جومدت دراز سے بریلی میں عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور مولوی نقی علی ان کے بیچیے نماز پڑھا کرتے تھے مولوی نقی علی کو پیغام بھجوایا اور بسیائی اختیار کی اور کہلا بھیجامیں نماز پڑھنے آیا ہوں پڑھانانہیں جا ہتا تشریف ۔ لایئے اور جسے جاہے امام سیجئے اس کی اقتدا کرلوں گالیکن مولوی نقی علی صاحب ان بھروں میں آنے والے نہ تھے وہ ان چکنی چپڑی باتوں سے مطمئن نہ ہوئے کیونکہان کے خیال میں مولوی احسن علی نا نوتوی منکر خاتم انبیین ٹہرے تھے چناچہ مولوی نقی علی صاحب نے رامپور کے علماء سے فتوی منگوایا جس کی روسے مولا نامحمراحسن کو کا فر کہا گیا اوراس کی خوب تشہیر کی گئی اسکے بعد آینے اس موقف کی وضاحت کے لئے مولوی قاسم نا نوتوی نے رسالہ تحذیر الناس تحریر فرمایا جس نے بریلوی علاء کے دیئے گئے فتوی پر مہر تصدیق ثبت کردیے کا کام کیا مزید تفصیل کے لئے ملاحظ فر مایئے علمائے دیو بند کا ماضی ص ۴۳ تا ہے اور محمد احسن نا نوتوی ص ۸۲،۴۳ اور ۸۸ ۔

اس تمام قصہ کومعلوم کر لینے کے بعداب دیو بندی علماء کی جانب سے مجلس تحفظ ختم نبوت کے قیام کا سبب کھل کر ہمارے سامنے آجا تا ہے اور وہ سبب ہے خوف! یعنی قادیا نیوں کو کا فرقر اردیئے جانے کے بعد ختم نبوت کے مسکلہ میں اپنے سیاہ ماضی جس کا پچھے بیان ہم آ گے کریں گے کود کھتے ہوئے دیو بندی علاء کو پیخوف لاحق ہوا کہ بریلوی حضرات ان کے خلاف بھی کہیں کا فرقر اردیئے جانے کی کوئی مہم نہ شروع کر دیں جسکے نتیجہ میں اُخیس کا فرتو بہر حال نہیں قر ار دیا جاسکے گا کیونکہ دیو بندی اپنے بیشتر عقائد میں شیعوں کی طرح تقیہ کرتے ہیں گر جوتح بریں ان کی کتابوں میں موجود ہیں وہ عوام الناس کے سامنے آ جائیں گی جس سے مسلک دیو بند کوایک نا قابل تلافی نقصان پہنچے گا چناچہ حفظ ما تقدم کے طور پر دیو بندیہ نے جاستے فظ ختم نبوت قائم کی گویا مجلس تحفظ ختم نبوت کوا گرمجلس تحفظ مسلک دیو بند کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا۔

ہمارادعویٰ ہے کہ ختم نبوت کے سلسلہ میں مسلک دیو بند کاعقیدہ اہل سنت والجماعت سے موافق نہیں ہے اور مرز اغلام احمد قادیا نی
کی نبوت کے دعویٰ کے اصل ذمہ داریہ دیو بندی علاء ہی ہیں کیونکہ قادیا نی ندہبی اعتبار سے حفی دیو بندی ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے ضمن میں ان کی اس لغزش کا اصل سبب دیو بندی علاء کی کتابیں ہیں ان ہی کتابوں سے پچھا قتباسات ہم قارئین کی خدمت میں پیش کررہے ہیں ملاحظہ فرمائے:

﴿ مولا نارشیداحمد گنگوہی کو جاجی امداداللہ کی وفات پر کئی روز تک دست آتے رہے،اس قد رصد مه اور رنج ہوا تھا بطام معلوم نہ ہوتا تھا کہ اس قد رمجت حضرت کے ساتھ ہوگی ،حضرت گنگوہی حضرت کی نسبت بار بار رحمت للعلمین فر ماتے تھے ☆ ملفوظات اشر فیہ سے ۱۰۵ بحوالہ دین تصوف از محمد یکی گوندلوی س ۱۰۵ ﴾

معلوم ہونا چاہیے کہ رحمت للعلمین کالقب نبی کریم آلیاتی کے لئے خاص ہے اور کسی دوسرے نبی کے لئے بھی اسکواستعال کرنا جائز نہیں چہ جائیکہ اس لقب کوکسی غیر نبی کے لئے استعال کیا جائے یقیناً یہ بہت بڑی جسارت اور گستا خی ہے اور دعویٰ نبوت کی جانب پیش رفت ہے مگرا سکے بعداس سے بھی بڑی پیش رفت یہ ملاحظہ فرمائے:

قاسم نانوتوی نے حاجی امداداللہ سے جوان کے پیرومرشد تھ شکایت کی کہ جب بھی میں شیح اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں تا کہ اللہ کا ذکر کروں تو بہت بڑی مصیبت میر ہے او پر آن پڑتی ہے اوروزن و بوجھا تنازیادہ اپنے دل پرمحسوس کرتا ہوں کہ گویا میر ہے او پر کئی گئی سومن کے پھر رکھ دیئے گئے اور میر ا دل اور زبان دونوں رک جاتے ہیں، تو حاجی امداداللہ نے کہا یہ بوجھ تمہارے دل پر فیضان نبوت کا ہے اس طرح کا بوجھ رسول اللہ علیہ ہے او پر بوقت وحی محسوس فرماتے تھے ہے سوائح قاسمی ص ۲۵۹،۲۵۸

اب جس پر نبوت کا اتنا فیضان ہو کہ دل اور زبان تک بند ہوجا ئیں جو کہ نبی کریم آلیت کی بھی نہیں ہوتی تھیں اسے نبی نہیں کہیں گریم آلیت کی بھی نہیں ہوتی تھیں اسے نبی نہیں گریم آلیت کہیں گے تو کیا کہیں گے کیونکہ جب آپ آئی تو آپ آلیت کی زبان سے نازل ہونے والی وحی کے الفاظ جاری ہوجاتے تھے جبکہ قاسم نانوتوی پر نبوت کے فیضان سے دل اور زبان دونوں ہی بند ہوئے جارہ بیل کنار آپ سمجھتے ہیں کہ اسکے بعد بھی نبوت کا دعوی کرنے میں کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے تو یہ قصہ ملاحظ فرمائے:
﴿ ایک مرید نے اشرف علی تھانوی کو لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کلمہ شہادت پڑھنے کی

کوشش کررہا ہوں مگر میرے منہ سے بیکلمہ اس طرح نکلتا ہے کہ' لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ'' مولا نا اشرف علی صاحب نے ان کو جواب میں لکھا کہ چونکہ آپ کو مجھ سے صددرجہ محبت ہے چنا چہ یہ اسی محبت کا متیجہ ہے ﷺ رسالہ برہان شارہ فروری ۱۹۵۲ دہلی ص کے ﴾

﴿ يَهِى مريدا پنا قصہ بيان كرتے ہوئے مولانا اشرف على تھانوى لكھتا ہے كہ خواب سے جب ميں جاگا تو سوچا كہ خواب ميں جو يجھ ديكھا ہے اسكا از له كردوں اس لئے نبى كريم الله پر درود بر سنا چاہا تو مير ہے منہ سے فكان الھم صلى على سيدنا و مولانا اشرف على " حالانكہ اس وقت ميں نيند ميں نہيں تھا بلكہ جاگ رہا تھا اور جب بھى كوشش كرتا كہ نبى كريم الله پر صحيح درود بر موں تو زبان سے وہى كلمه فكتا كن الھم صلى على سيدنا ومولانا اشرف على "مولوى اشرف على تھانوى نے مريدكو جواب دياس كا مطلب ہے كہ تمہارا پيروشخ متبع سنت ہے ہے رسالہ الا مدادص ٣٥،٣٨ ﴾

اس نوعیت کے واقعات صادق گنگوہی معین الدین چشتی اور بعض دیگر احناف کے بھی ملتے ہیں مگر ہم نے یہاں صرف ان ہی حضرات کے واقعات تحریر کرنے پراکتفا کیا ہے جو تبلیغی جماعت میں معروف ومشہور ہیں امید ہے کہ اب قارئین بخو بی مجھ گئے ہوں گے کہ مسلک دیو بند کی جانب سے مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کرنے کا اصل مقصد کیا تھا۔

### تبلیغی جماعت کے اکابرین اور عقیدہ روح انسانی

سوره الاسراء ميں الله تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ؛

﴿ ويسلونك عن الروح قل الروح من امر ربى وماأوتيتم من العلم الا قليلا ﴾

مولا ناشبیراحمدعثانی صاحب دیوبندی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے روح کے متعلق فرماتے ہیں کہ:

انسان میں اس مادی جسم کے علاوہ بھی کوئی اور چیز موجود ہے جسے روح کہتے ہیں وہ عالم امر کی چیز ہے اور خدا کے حکم وارادہ سے فائض ہوتی ہے جسیبا کہ ارشا دربانی ہے کہ:

- 🖈 قل الروح من امر ربي 💸
- 🧍 خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
  - ﴿ ثم انشاناه خلقا آخر ☆
- ﴿ انما قولنا لشئى اذا أردناه أن نقول له كن فيكون 🖈

روح انسانی خواہ علم وقدرت وغیرہ صفات میں کتنی ہی ترقی کرجائے حتی کے اپنے ہم جنسوں سے گوسبقت لے جائے پھر بھی اسکی صفات محدود ہی رہتی ہیں صفات باری تعالی کی طرح لامحددو ذہیں ہوجا تیں اور یہی بڑی دلیل ہے اسکی کہ آریوں کے عقیدہ کے موافق روح خداسے علیحدہ کوئی قدیم وغیر مخلوق ہستی نہیں ہوسکتی ورخہ تحدید کہاں سے آئی گتنی ہی بڑی کامل روح ہوجی تعالی کو بہ قدرت حاصل ہے کہ جس وقت چاہے اسکے کمالات سلب کر لے گوا سکے فضل ورحمت سے ایسا کرنے کی بھی نوبت نہ آئے یہ چندا صول جوہم نے نقل کئے ہیں اہل فہم کونسق آیات میں ادنی تا مل کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں ،صرف عالم امر کا لفظ ہے جس کی مناسب تشریح ضروری ہے اور جس کے اہل فہم کونسق آیات میں ادنی تا مل کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں ،صرف عالم امر کا لفظ ہے جس کی مناسب تشریح ضروری ہے اور جس کے

سیجھنے سے امید ہے روح کی معرفت حاصل کرنے میں بہت مدد ملے گی ، لفظ امر قرآن میں بیسئوں جگہ آیا ہے اوراس کے معنی کی تعیین میں علماء نے کافی کلام کیا ہے لیکن میری غرض اس وقت سورہ عراف کی آیت "الالہ المصلق والا معر" کی طرف توجہ دلانا ہے جہاں امر کو خالق کے مقابل رکھا ہے جس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ خدا کے یہاں دومدیں بلکل علیحدہ علیحدہ ہیں ایک خالق دوسرا امر دونوں میں کیا فرق ہے اس کوہم سیاق آیات سے بسہولت سمجھ سکتے ہیں پہلے فرمایا کہ:

### ﴿ ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ☆اعراف ركوع ٧ ﴾

لیعنی تمہارااللہ وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چیودنوں میں بنایا، بیتو خلق ہوا، درمیان میں استواء کلی العرش کا ذکر کر کے جو شان حکمرانی کوظا ہر کرتا ہے فرمایا کہ:

#### ﴿ يغشى الليل والنهار يطلبه حثيثاو الشمس والقمر و النجوم مسخرات بأمره ☆ اعراف ركوع ٧ ﴾

لیعنی رات کودن میں چھیادیتا ہے اور دن کورات میں ،اسی نے پیدا کیا ہے سورج کو، جاند کواور ستاروں کو جو سخر ہیں اسکے امر سے ، بعنی ان مخلوقات کوایک معین اومحکم نظام پر چلاتے رہنا جے تدبیر وتصریف کہتے ہیں بیامر ہوا۔

## الله الندى حلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن $\Rightarrow$ طلاق ركوع ۲ $\Rightarrow$

لینی اللہ ہی نے سات آسانوں کو پیدافر مایا اور زمینوں کو بھی اسی قدر ، ان آسانوں اور زمینوں میں اس کا امر چاتا ہے گویا دنیا کی مثال ایک بڑے کارخانے کی سمجھو جسمیں مختلف قتم کی شینیں گئی ہوں کوئی کپڑا بن رہی ہے، کوئی آٹا پیس رہی ہے، کوئی کتاب چھاپ رہی ہے، کوئی شہر میں روشنی پہنچار ہی ہے اور کسی سے پکھے چل رہے ہیں وغیرہ ذالک ہرایک مشین میں بہت سے کل پرزے ہیں جو مشین کی غرض وغایت کا لحاظ کر کے ایک معین اندازے میں ڈھالے جاتے اور لگائے جاتے ہیں چھر سب پرزے جوڑ کر مشین کوفٹ کیا جاتا ہے جب تمام مشینیں فٹ ہوکر کھڑی ہوجاتی ہیں تب ایک الیکٹرک (بکلی) کے خزانہ سے ہر مشین کی طرف جدا جدا راستے سے کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے آن واحد میں ساکن و خاموش مشینیں اپنی اپنی ساخت کے موافق گھو منے اور کام کرنے لگ جاتی ہیں بکی ہر مشین و پرزہ کو اس کی ساخت و غرض کے مطابق گھماتی ہے جی کہ جو قلیل و کثیر بکی روشنی کے لیمپوں اور قعموں میں پہنچی ہے وہاں پہنچ کرانہی قعموں کی ہئیت اور رنگ اختیار کر لیتی ہے۔

اس مثال سے یہ بات واضح ہوگئ کہ شین کا ڈھانچہ تیار کرنا اسکے کل پرزوں کوٹھیک اندازہ پررکھنا پھرفٹ کرنا ایک سلسلہ کے کام ہیں جس کی تکمیل کے بعد مشین چالوکر نے کے لئے ایک دوسری چیز بجلی یا سٹیم کو اسکے خزانہ سے لانے کی ضرورت ہے اسی طرح سمجھلوق تعالیٰ نے اول آسان و زمین کی تمام اشیا بنا کیں جس کو خلق کہتے ہیں ہر چھوٹا بڑا پرزہ ٹھیک اندازہ کے موافق تیار کیا جسے تقدیر کہتے ہیں" قدرہ تقدید آ"سب پرزوں کو جوڑ کرمشین کوفٹ کیا جسے تصریف کہتے ہیں" خلقنا کم شم صورنا کم کا عداف دکوہ کا سب افعال خلق کی مدیس تھے اب ضرورت تھی کہ جس مشین کو جس کام میں لگانا ہے لگا دیا جائے آخر مشین کو چالوکر نے کے لئے امرالہٰی کی بہل چھوڑ دی گئی شایدا سکا تعلق اسم باری سے ہے " المخالف الباری المصود " غرض ادھرسے تھم ہوا چل فوراً چلئے گئی اسی امرالہٰی کو فرایا" انسان امرالہٰی کو فرایا" انسان ان یقول له کن فیکون " دوسری جگہ پرنہایت وضاحت کے ساتھ امرکن کو خلق جسد پر مرتب

كرتے ہوئ ارشاد ہوا"خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون" بلكتنع سے ظاہر ہوتا ہے كقر آن كريم ميں كن فيكون كامضمون جتنی مواضع میں آیا ہے عموماً خلق وابداع کے ذکر کے بعد آیا ہے جس سے خیال گذرتا ہے کہ کلمہ کن کا خطاب خلق کے بعد تدبیر وتصریف وغیرہ کے لئے ہوتا ہوگا واللہ اعلم ، ہبر حال یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ یہاں امر کے معنی حکم کے ہیں اور وہ حکم یہی ہے جسے لفظ'' کن'' سے تعبیر کیا گیا ہے اور کن جنس کلام سے ہے جوحق تعالی کی صفت قدیمہ ہے جس طرح ہم اسکی تمام صفات جیسے حیات ہم اور بھر وغیرہ کو بلا کیف تسلیم کرتے ہیں کلام اللہ وکلمۃ اللہ کے متعلق بھی یہی مسلک رکھنا چاہیے خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ روح کیساتھ اکثر جگہ قرآن میں امر کا لفظ استعال مواع جيس "قل الروح من امر ربي"اور"و كذالك او حينااليك روحامن امرنا" اور" يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده " اور "ينزل الملائكة باالروح من امره على من يشاء من عباده " پَهِلُ گذر چِكا ہے كه امرعبارت کلمہ کن سے ہے یعنی وہ کلام انشائی جس سے مخلوقات کی تدبیر وتصریف اس طریقہ پر کی جائے جس پرغرض ایجاد وتکوین مرتب ہولہذا ثابت ہوا کہروح کا مبدأحق تعالی کی صفت کلام ہے جوصفت علم کے ماتحت ہے شایداسی لئے" نفخت فیہ من روحی" میں اسے اپنی طرف منسوب کیا کلام اورامر کی نسبت متعلم اورامرصا در ومصدور کی ہوتی ہے مخلوق وخالق کی نہیں ہوتی اسی لئے ''الا لیے البحل ق و الامسر "میں امر کوخلق کے مقابل رکھا ہاں بیہ بات ممکن ہے کہ امر جو ہرمجر د کے لباس میں یا ایک ملک اکبراورروح اعظم کی صورت میں ظہور پکڑے جسے ہم کہربائیدروحیہ کاخزانہ کہہ سکتے ہیں گویا یہیں سے روح حیات کی لہریں دنیا کی ذوالارواح پرتقسیم کی جاتی ہیںاورالارواح جنود مجند ہ کے بیثار تاروں کا یہیں کنکشن ہوتا ہے اب جو کرنٹ جھوٹی بڑی مشینوں کی طرف جھوڑا جاتا ہے وہ مشین سے اسکی بناوٹ اوراستعداد کے مطابق کام لیتا ہے اوراسکی ساخت کے مطابق حرکت دیتا ہے بلکہ جن لیمپوں اور قبقموں میں بلی پہنچتی ہے انہی کے مناسب رنگ وہیت اختیار کرلیتی ہے، رہی یہ بات کہ کن کا حکم جوشم کلام سے ہے جو ہر مجرد یاجسم نورانی لطیف کی شکل کیونکراختیار کرسکتا ہے اسے یوں سمجھیں کہ تمام عقلاءاس پرمتفق ہیں کہ ہم خواب میں جواشکال وصور دیکھتے ہیں بعض اوقات وہمحض ہمارے خیالات ہوتے ہیں جو دریا، پہاڑ، شیر اور بھیڑیے وغیرہ کی شکلوں میں ہمیں نظر آتے ہیں ابغور کرنے کا مقام ہے کہ خیالات جواُ عراض ہیں اور د ماغ کے ساتھ قائم ہیں وہ جواہر واجسام کیونکر بن گئے اورکس طرح ان میں اجسام کے لواز مات وخواص پیدا ہو گئے یہاں تک کہ بعض دفعہ خواب دیکھنے والے سے بیدار ہونے کے بعد بھی اسکے آثار جدانہیں ہوتے فی الحقیقت خدا تعالیٰ نے ہرانسان کوخواب کے ذریعہ سے بڑی بھاری ہدایت کی ہے کہ جب ایک آ دمی کی قوت مصورہ میں اس نے اس قدر طافت رکھی ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق غیر مجسم خیالات کوجسمی سانچہ میں ڈھال لے اوران میں وہی خواص وآثار باذن اللہ پیدا کرے جو عالم بیداری میں اجسام سے وابستہ تھے پھرتماشہ یہ ہے کہ وہ خیالات خواب دیکھنے والے کے دماغ سے ایک منٹ کوبھی علیحدہ نہیں ہوئے ان کا ذہنی وجود بدستور قائم ہے تو کیااس حقیر سے نمونہ کودیکھ کرہم اتنانہیں سمجھ سکتے کہ ممکن ہے قادر مطلق اور مصور برحق جل وعلا کا امر بے کیف' کن'' باوجود صفت قائمہ بذاتہ تعالیٰ ہونے کے کسی ایک یا متعد دصور توں میں جلوه گرہوجائے ان صورتوں کوہم ارواح یا فرشتے پاکسی اور نام سے بکاریں وہ ارواح وملائکہ وغیرہ سب حادث ہوں امراکہیٰ بحالہ قدیم ر ہے امکان وحدوث کے آثار واحکام ارواح تک محدودر ہیں اورامرالہل ان سے پاک و برتر ہوجیسے جوصورت خیالیہ بحالت خواب آگ کی صورت میں نظر آتی ہے اس صورت میں احراق سوزش گرمی وغیرہ سب آثار ہم محسوس کرتے ہیں حالانکہ اسی آگ کا تصور سالھا سال بھی د ماغوں میں رہے تو ہمیں ایک سینڈ کے لئے بھی ہے آثار محسوس نہیں ہوتے پس کوئی شبہ نہیں کہ روح انسانی خواہ جو ہرمجر دہویاجسم لطیف

نورانی امرر بی کامظہر ہے لیکن میضروری نہیں کہ مظہر کے سب احکام وآثار ظاہر پر جاری ہوں رہایہ مسئلہ کہ روح جوہر مجرد ہے جبیبا کہ اکثر حکماء قدیم اورصوفیہ کا مذہب ہے یاجسم نورانی لطیف ہے جبیبا کہ جمہوراہل حدیث وغیرہ کی رائے ہے اس میں میرے نزدیک قول فیصل وہی ہے جوبقیۃ السلف علامہ سیدانور شاہ کا شمیری نے فرمایا ہے باالفاظ عارف جامی یہاں تین چیزیں ہیں:

ا ۔ وہ جواہر جن میں مادہ اور کمیت دونوں ہوں جیسے ہمارے ابدان مادیہ،

۲ \_ وه جوابرجن میں ماده نهیں صرف کمیت ہے جنہیں صوفیدا جسام مثالید کہتے ہیں،

س۔ وہ جواہر جو مادہ اور کمیت دونوں سے خالی ہوں جن کوصو فیدارواح یا حکماء جوہر مجرد کے نام سے بیکارتے ہیں،

جہور اہل شرع جس کوروح کہتے ہیں وہ صوفیہ کے نز دیک بدن مثالی سے موسوم ہے جو بدن مادی میں حلول کرتاہے اور بدن مادی کی طرح آنکھ،ناک،کان، ہاتھ اور یاؤں وغیرہ اعضاء رکھتاہے بدروح بدن سے بھی جدا ہوجاتی ہے اوراس جدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا مجہول الکیفیت علاقہ بدن کے ساتھ قائم رکھ سکتی ہے جس سے بدن پر حالت موت طاری ہونے نہیں یاتی گویاعلیؓ کے قول كے موافق جوبغوى نے "الله يتوفى الانفس حين موتها" كى تفسير مين نقل كيا ہے اس وقت روح خود عليحده رہتى ہے مگراسكى شعاع جسد میں پہنچ کر بقائے حیات کا سبب ہوتی ہے جیسے سورج لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کوگرم رکھتا ہے یا جیسے آج ہی میں نے اخبار میں ایک خبر پڑھی کہ حال ہی میں فرانس کے محکمہ پرواز نے ہوابازوں کے بغیر ہوائی جہاز چلانے کے تجربے کیے ہیںاورتعجب انگیز نتائج رونما ہوئے ہیں آج کل پورپ میں جوسوسائٹیاں روح کی تحقیقات کررہی ہیں انھوں نے بعض ایسے مشاہدات بیان کئے ہیں کہایک روح جسم سے علیحد دھی اورروح کی ٹانگ پرحملہ کرنے کااثر جسم مادی کی ٹانگ پرخلا ہر ہوا بہر حال اہل شرع جوروح ثابت کرتے ہیںصو فیہ کواس سے انکارنہیں بلکہ وہ اسکے اوپر ایک اورروح مجرد مانتے ہیں جسمیں کوئی استحالہ نہیں بلکہ اگر اس روح مجرد کی بھی کوئی اور روح ہواورآ خرمیں پیرکثرت کا ساراسلسلہ سمٹ کرامرر بی کی وحدت پر منتھی ہوجائے گا توا نکار کی ضرورت نہیں مذکورہ بالاتقریرے پینتیجہ نکاتا ہے کہ ہرچیز میں جوکن کی مخاطب ہوئی روح حیات پائی جائے میں بہتھتا ہوں کہ ہرمخلوق کی ہرنوع کواسکی استعدا د کےموافق قوی پاضعیف زندگی ملی ہے جس کام کے لئے وہ چیز پیدا کی گئی ہے ڈھانچہ تیار کر کے اسکو تکم دینا'' اس کام میں لگ جابس یہی اسکی روح حیات ہے جب تک اور جس حد تک پیاینی غرض ایجا دکو پورا کرے گی اسکی حد تک زندہ مجھی جائے گی اور جس قدراس سے بعید ہوکر معطل ہوتی جائے گی اسی قدرموت کے نز دیک یامردہ کہلائے گی ملاحظہ فرمائیے قرآن کریم مترجم مولا نامحمودالحسن دیو بندی حاشیہ مسورہ الاسراء آیت ۸۵ ۔ مولوی شبیراحمہ عثانی علاء دیو بند کے مشہورترین علاء میں سے ہیں لیکن اس جگہ پرروح کی جوتفسیر کی ہے وہ خالص صوفی نقطہ نظر سے تعلق رکھتی ہے علاء حدیث وائمہ اہل سنت کے نقطہ نظر کے بیٹسیر بالکل برعکس ہے علائے حدیث وائمہ اہل سنت کے نز دیک روح مخلوق ہے جبکہ صوفیدا وربعض دوسرے بدعتی فرقوں کے نقطہ نظر میں روح مخلوق نہیں ہے کیونکہ انکے ہاں روح کاتعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے اور كلام الهي غير مخلوق ہے ان بدعتی فرقوں كى دليل يهي قرآني آيت " الا له الخطق والا هو" ہے اور انھوں نے قرآن كى بعض دوسرى آیات سے بھی استدلال کیا ہے جیسے آ دم کی تخلیق کے بارے میں ارشاد ہے کہ:

﴿ فاذا سويته ونفخت فيه من روحى☆سوره الحجر٢٩ ﴾

اورعیسی علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ:

﴿ فنفضنافیه من روحنا ﴿ سوره تحریم ۱۲ ﴾ شخ الاسلام ابن تیمید فرماتے ہیں کہ:

 $\ll$  روح الادمى مخلوقة مبتدعة باتفاق الامة وأئمتها وسائر اهل السنة و قد حكى اجماع العلماء على انها مخلوقة غيرواحد من أئمة المسلمين  $\approx$  لوامع الانوار البهية ص  $\approx$  70

یعنی'' آدمی کی روح کے مخلوق ہونے پرامت کا اتفاق ہے اور اہل سنت علماء کا اس پراجماع ہے ائمہ مسلمین میں سے کسی ایک نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا ہے' اور آیت الالہ الخلق والا مرسے اس بات پراستدلال کہ ہروہ چیز جس کا تعلق امرسے ہوغیر مخلوق ہے غلط ہے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر ص ۱۲۳ ج ۱۸ میں فرماتے ہیں کہ'' اس استدلال کی بنیا داس بات پر ہے کہ معطوف کو معطوف علیہ کا غیر سمجھا جائے'' حالا نکہ بین ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

﴿ فَا مَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُـولُـهِ النَّبِـى الأمَـى الذي يؤمن بالله وكلماته ۞ سوره الاعراف ﴾

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلمات کولفظ اللہ پرعطف کیا ہے اگر معطوف کو معطوف علیہ کا غیر مان لیا جائے تو اللہ کوغیر اور اسکے کلمات کوغیر ماننا پڑے گا جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کا غیر نہیں ہیں اور شرح عقیدہ طحاویہ ۱۳۹ میں ہے کہ:

«فقيل الروح قد يمة و قد أجتمعت الرسل على انها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة وهذا معلوم باالضرورة من دينهم ان العالم محدث ومضى على هذا الصحابة و التابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه فى الكتاب والسنة فزعم انهاقديمة و احتج بانها من أمره غير مخلوق و بأن الله اضافها اليه بقوله قل الروح من امر ربى ـالاسراء ـ وبقوله ونفخت فيه من روحى ـالحجر ـ كما اضاف علمه و قدرته و سمعه و بصره ويده و توقف آخرون واتفق اهل السنة والجماعة انها مخلوقة

یعین'' روح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قدیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور سل اسکے مخلوق ہونے کے قائل ہیں اس وجہ
سے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سواسب چیز یں مخلوق ہیں تو روح بھی مخلوق ہوئی تمام صحابہ اور تا بعین اس عقیدہ پر سے حتی کہ ایک بدئی فرقہ نکلا جو
کتاب وسنت کی سمجھ سے نابلہ تھا اس نے دعویٰ کیا کہ روح اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم ہے مخلوق نہیں ہوسکتا اس فرقے کی دلیل قرآن کریم سے یہ
آبیت ہے کہ کہ دہ بچتے روح میرے رب کے حکم سے تعلق رکھتی ہے کہ اور اللہ کا امر وحکم مخلوق نہیں ہوسکتا اس فرقے نے قرآن کریم کی اس
آبیت سے بھی استدلال کیا کہ کہ میں جب آ دم میں اپنی روح پھونک دوں تو سمجدہ کرنا کہ اس آبیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی روح کو اپنی
طرف نسبت کر کے اپنی روح کہا ہے اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی روح کوہم مخلوق نہیں کہہ سکتے اس فرقے نے قرآن مجید کی آبیت' قل الروح
من امر ربی'' سے جواستدلال کیا ہے اسکا جواب یہ ہے یہاں امر سے مراد مامور ہے اس لئے کہ عربی زبان میں مصدر بول کر اس سے مفعول مراد لیا جاتا ہے ملاحظہ کریں شرح عقیدہ طیاویہ اللہ کی اور ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹی کہا جاتا ہے ملاحظہ کریں شرح عقیدہ طیاویہ یہ اللہ کی اور ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اور کی تھی استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہاں امن منت تشریف و تکریم کے لئے ہے جیسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر اور ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹی کہا جاتا ہے ملاحظہ کریں شرح عقیدہ طیاویہ

ص ۱۳۹۱ اورامام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ 'الالہ خلق والامر' میں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ئنات کا خالق ہے اوراس میں حکم بھی اسی کا چلتا ہے یااس میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے یہاں اللہ کا قانون اوراس کی شریعت نافذ کریں پس اس پوری تحقیق سے ثابت ہوا کہ روح کو غیر مخلوق کہ نابدعت کا عقیدہ ہے اور جو تحض بیع قلیدہ رکھتا ہے وہ اہل بدعت میں سے ہے اہل سنت میں سے نہیں ہے چنا چہ اسی بدعت عقید ہے کی بناپر بعض صوفیہ نے خدائی دعوے کئے ہیں کیونکہ جس وقت روح مخلوق نہ ہوئی توبیانسان جودوچیز وں سے مرکب ہے ایک جسم دوسرا روح لیعنی انسان کا ایک جز و مخلوق ہوا ور دوسرا غیر مخلوق اور اپنے غیر مخلوق جزوکے باعث اس میں خدائی صفات کا پایا جانالازم ہے کیونکہ جوغیر مخلوق ہے وہ خالق ہے لیا ساکالازی نتیجہ یہ ہوا کہ آ دمی اپنے ظاہر کے اعتبار سے عبدیا بندہ ہوا جبکہ باطن میں موجودروح کی وجہ سے خدا ہوانعوذ و باللہ من ذالک اسی لیے ایک سرائیکی شاعر نے کہا ہے کہ:

یغنی پیرفرید کوٹ مٹھن والے ظاہر میں فرید تھے باطن میں اللہ تھے کیونکہ انکے باطن میں موجود روح اللہ کی روح تھی اور مولوی انٹرف علی تھانوی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی اپنے باطن کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہتے تھے جیسا کہ ان کی سوانح حیات انٹرف السوانح صے ۲۱ ج امیں درج ہے کہ:

کسی جلسہ میں بعض لوگوں نے مولا نااشرف علی تھا نوی صاحب کو مجبور کرنا چاہا کہ آپ وعظ کریں جبکہ وعظ کرناان دنوں حضرت نے موقوف کرر کھا تھا، حضرت والا کونہایت درجہ تگی واقع ہوئی کیونکہ نہ انکار فرماسکتے تھے اور نہ اقر ارکر سکتے تھے بیمال دیکھ کرمولا ناظہور الاسلام صاحب فتح پوری کا دل پانی پانی ہوگیا انھوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بس بھائی بس اب انھیں کچھ نہ کہوا پنے حال پر چھوڑ دومولوی شاہ سلیمان کھلواری بھی آئے ہوئے تھے انھوں نے عجیب جواب دیا کہاا گرایس حالت میں اس محض سے وعظ کہلوایا تو بس منبر پر بیٹھتے ہی اسکے منہ سے جو پہلالفظ نکلے گاوہ" اناالحق "ہوگا الی حالت میں اصرار کرنا مناسب نہیں ہے گ

یہ ہے بلیغی جماعت کے اکابرین میں سے ایک ممتاز شخصیت مولا نااشرف علی تھانوی صاحب کا حال جن کی تفسیر بیان القرآن کے حوالے زکر یاصاحب نے بلیغی نصاب میں متعدد مقامات پرنقل کئے ہیں یہی وجہ ہے کہ بیلوگ منصور حلاج کوجس نے ''اناالحق'' کہہ کر خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا کے ولی اللہ ہونے کے قائل ہیں جیسا کہ فتا وئی رشید یہ میں مولا نارشید احمد گنگوہی جو کہ بلیغی جماعت کے اکابرین کی ایک دوسری اہم شخصیت ہیں منصور حلاج کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں کہ:

﴿ منصور معذور تھے بیہوش ہو گئے تھے ان پر کفر کافتو کی دینا ہے جاہے انکے باب میں سکوت کرنا چاہیے اس وقت دفع فتنہ کے واسطے قتل کرنا ضروری تھا: اورا یک دوسرے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ: بندہ کے زد یک وہ ولی تھے اور منازل ولایت سے بندہ ناواقف ہے اور بزرگوں کے درجات کو جاننا میر ااور آپ کا کام نہیں اور کلام اپنے مرتبہ سے کرنالازم ہے نہ اعلی اپنے حال سے فقط واللہ اعلم ☆ فقاوی رشید ہے ۔۱۰۸۰۱﴾

اورمولا نااشرف علی صاحب تھانوی منصور حلاج کی وکالت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

﴿ حسین بن منصور پر شبہ نہ کیا جاوے کہ انھوں نے اناالحق میں خدائی کا دعویٰ کیا کیونکہ ان پرایک حالت تھی ورنہ وہ عبد دیت کے بھی معترف تھے چنا چہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے کسی نے پوچھا کہ جبتم خدا ہوتو نماز کس کی پڑھتے ہوجواب دیا کہ میری دوحیثیتیں ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے ☆ الافاضات الیومیہ من الافا دات القو میہ یعنی ملفوظات حکیم الامت ملفوظ ہے ۔ الافاضات الیومیہ من الافادات القومیہ یعنی ملفوظات حکیم الامت ملفوظ ہے ۔ ا

پس معلوم ہوا کتبلیغی جماعت کے بیا کابرین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان کا ظاہری جسم مخلوق ہے مگراس جسم کے اندرجو روح موجود ہے وہ مخلوق نہیں بلکہ وہ روح ربانی ہے یعنی وہ روح اللّٰہ کا جز ویا حصہ ہے یعنی جوعقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی رکھتے ہیں معاذ اللّٰہ بالکل وہی عقیدہ تبلیغی جماعت کے لوگ اپنے اکابرین اپنے بارے میں رکھتے ہیں۔

### تبلیغی جماعت کے اکابرین اور عقیدہ ملم غیب

قرآن كريم ميں الله تبارك وتعالى كاارشاد ہے كه:

﴿ ان الله عـنـده عـلـم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الارحام و ما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأي ارض تموت ان الله عليم خبير  $\Rightarrow$  سوره لقمان  $\Rightarrow$  %

یعن' بےشک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کاعلم ہے وہ بارش برسا تا ہے اور جو پچھ مال کے پیٹ میں ہے اسے جانتا ہے اورکوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ ہی پوراعلم اور سچے ''اورا یک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ:

### ﴿إِنَ اللَّهُ عَلَمَ الْغَيِبِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ انْهُ عَلَيْمٌ بِذَاتٍ صَدُورَ ۞ فَاطْرُ ٣٨﴾

لین '' بے شک اللہ جانتا ہے آسان وزمین کی پوشیدہ چیز ول کو، بے شک وہی جانتا ہے جو پچھ دلوں میں ہے' ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سات علوم کو تذکرہ کیا ہے ا۔ قیامت کے دقوع کا علم ،۲۔ بارش کے نزول کا علم ،۳۔ ماں کی کو کھ میں موجود بچے کا علم ،۳۔ انسان کے مستقبل کے بارے میں علم ،۵۔ اپنی موت کے مقام کا علم ،۲۔ آسان وزمین کی پوشیدہ چیز وں کا علم جب تک اللہ کسی ذرایعہ سے ظاہر نہ کر دے، ک۔ لوگوں کے دلوں میں موجود پوشیدہ باتوں کا علم ،مندرجہ بالا آیات میں ان علوم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لئے خصوصیت کے ساتھ اثبات کیا گیا ہے اور غیر کے لئے نفی کی گئی ہے ماسوائے دوعلوم کے ایک بارش کب ہوگی ؟ اور دوسرے ماں کے رحم میں کیا ہے ؟ یہ دوعلوم الیہ ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے غیر کے علم کی نفی نہیں کی لیکن اس کے علاوہ ان آیات میں دیگر پانچ علوم میں کیا ہے ؟ یہ دوعلوم الیہ ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے غیر کے علم غیب سے ہے کیان تبلیغی جماعت کے اکا برین نے صرف ایسے ہیں جن کا ذکر کر کے غیر کی نفی کی گئی ہے بعنی ان علوم کی تعلق اللہ تعالیٰ کے علم غیب سے ہے کیان تبلیغی جماعت کے اکا برین نے صرف قیامت کے معلوم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا وگر نہ باقی تمام ہی علوم پر ہڑی خوبی سے ہاتھ صاف کر دیا ہے مثال کے طور پر تبلیغی نصاب کی ہے عبارت جس میں ذکر یاصاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ حضرت جنید سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے خواب میں شیطان کو بالکل نگادیکھا انھوں نے فر مایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے نگا ہوتا ہے وہ کہنے لگا یہ کوئی آدمی ہیں ، آدمی تو وہ ہیں جوشونیزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا ہے اور میرے جگر کے کباب کر دیئے ہیں، حضرت جنید فر ماتے ہیں کہ میں شونیزیہ کی مسجد میں گیا میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹوں پر سرر کھے ہوئے مراقبہ میں مشغول ہیں ، جب انھوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ خبیث کی باتوں سے کہیں دھو کے میں نہ پڑجانا ﴿ فضائل ذکرص ۵ ﴾

لیعنی اس واقعہ کے ذریعہ زکر پاصاحب بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ مراقبہ کرنے والے دوسروں کے دل کے حال حتی کہ دوسروں کے خواب سے بھی باخبر ہوتے ہیں اسی طرح بید دسرا واقعہ ملاحظ فرمائے لکھتے ہیں کہ:

﴿ شَخُ ابویعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل ظہر کے بعد مرجاؤں گا چنا چد دوسرے دن ظہر کے وقت وہ مسجد حرام میں آیا طواف کیا ورتھوڑی دور جا کرمر گیا میں نے اس کو غسل دیا اور فن کیا جب میں نے اسکو قبر میں رکھا تو اس نے آئکھیں کھول دیں میں نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے خامائل صدقات ص ۲۵ میں

زکر پاصاحب کے بیان کردہ اس واقعہ ہے ہمیں معلوم ہوا کہ صوفیوں کونہ صرف اپنے آنے والے کل کاعلم ہوتا ہے بلکہ مرنے کا وقت اور جگہ بھی معلوم ہوتی ہے بیعن نعوذ باللّٰہ بیع علی عیب میں اللّٰہ کے شریک ہوتے ہیں اسی ضمن میں ایک اور واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیے زکر یاصاحب ککھتے ہیں کہ:

﴿ ایک معتمد دوست نے راقم سے ایک خوشنویس کھنو کی دکایت بیان کی ،ان کی عادت تھی کہ جب صبح کے وقت کتابت شروع کرتے تو اول ایک بار درود شریف ایک بیاض پر جواسی غرض سے بنائی تھی لکھ لیتے اسکے بعد کام شروع کرتے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو غلبہ فکر آخرت سے خوف زدہ موکر کہنے لگے دیکھیے وہاں جاکر کیا ہوتا ہے ،ایک مجذوب آنکے کہنے لگے بابا کیوں گھبراتا ہے ،وہ بیاض سرکار میں پیش ہے اور اس برصا دبن رہے ہیں ایک فضائل درود ۹۵ ﴾

اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ان کے بزرگوں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے لئے آسان وزمین کی پوشیدہ باتیں معمولی چیز ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر عالم بالا کی خبریں تک رکھتے ہیں بیر عام طور پر دیوانے ہوتے ہیں جنہیں مجذوب کہا جاتا ہے اور مجذوب کے معنی ہوتے ہیں جذب شدہ لینی صوفیہ کی اصطلاح میں مجذوب اسے کہتے ہیں جونعوذ باللہ اللہ کی ذات میں جذب ہوگیا ہواتی لئے اسکو اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی اور وہ ننگ دھڑنگ گھومتا رہتا ہے لیکن بقول ان صوفیا کے کائنات کی پوری خبر وہ رکھتے ہیں اور کا ئنات کی انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسکی تائیدا وروضاحت کرتے ہوئے مولا ناانٹرف میں صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ ؛

﴿ ایک اہل علم کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تکوین کا رخانہ مجذوبین سے متعلق کرنے میں یہ

حکمت ہے کہ ان میں عقل نہیں ہوتی اس لئے تشریع کے مکلّف نہیں ہوتے اوران کی بعض خدمتیں شرع پر منطبق نہیں ہوتیں مثلاً اگر مسلمانوں اور کا فروں میں مقابلہ ہوتو مسلمانوں کا غلبہ مقصود تشریعی ہے اورالیا ہونا بعض اوقات خلاف مصلحت و حکمت ہوتا ہے اس لئے الیبی جماعت کے سپر د کیا گیا جسکواس سے کچھ بحث نہیں اورالیا کام سالک کب کرسکتا ہے اوراس کو کب جائز ہوتا ﷺ کیا گیا جسکواس سے کچھ بحث نہیں اورالیا کام سالک کب کرسکتا ہے اوراس کو کب جائز ہوتا ﷺ الافاضات الیومیہ من الافادات القومیہ یعنی ملفوظات حکیم الامت ملفوظ ۲۰۱۶ ا

### تبلیغی جماعت کے اکابرین اور عقیدہ قرآن

دیوبندی علاء کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مگر بغیرآ واز وحروف یعنی اللہ تعالیٰ نے بیکلام القاء کیا جرائیل پر اور جرائیل نے القاء کیا نبی کریم آلی ہے کہ قرآن کریم آلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم آلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ علی کیا لیکن ویا بہت کے اسلامی جو نکہ اپنے بعض عقائد میں شیعوں کی طرح تقیہ کرتے ہیں اس کئے اسے عوام الناس کے سامنے بھی بھی کھے الفاظ میں پیش نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ذکریا صاحب اپنے اس عقیدہ کا تبلیغی نصاب میں ان الفاظ میں اظہار کررہے ہیں:

﴿ كلام الله شریف معبود كا كلام ہے مجبوب ومطلوب كے فرمود ہ الفاظ ہیں ﴾ اورآ گے فرماتے ہیں ﴿ كلام اللهی محبوب وحاكم كا كلام ہے اس لئے دونوں آ داب كا مجموعہ اسكے ساتھ برتنا ضروری ہے ﷺ فضائل قر آن ص ∠ ﴾

فقہ فقی کی سب سے بڑی کتاب ہدایہ ہے جس کے بارے میں احناف کا کہنا ہے کہ " ھدایہ کالقر آن" یعنی ہدایہ رآن کی مانند ہے، علامہ ابن الحمام حفی مذہب کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں انھوں نے نوجلدوں میں ہدایہ کی شرح لکھی ہے اور عقائد میں ان کی مانند ہے، علامہ ابن الحمام حفی مذہب کے بڑے علماء میں سے ایک میں ایک کتاب المسایرة ہے اسکی دوشر حیں اس کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں ایک کمال بن ابی شریف کی ہے دوسری قاسم بن قطلو بعنا کی ہے اس کتاب کے ساتھ کی ہے دوسری تا ہے کہ:

﴿ الاصل السادس والسابع انه تعالى متكلم بكلام قديم قائم بذاته ليس بحرف ولاصوت زاد غيره ليس بصرى ولاسورى ولا عربى وانما العربى والسورى والبصرى ممافيه دلالات على كلام الله تعالى ﴾

تعالی اور قرآن کے بارے میں عقیدہ، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کے بارے میں فرمایا کہ:
﴿ الم يروانه لايكلمهم ولا يهديهم سبيلا ﴿ الاعراف : ١٤٨ ﴾

لیجن 'کیانہیں دیکھا انہوں نے کہ وہ نچھڑا نہ بات کرتا ہے ان سے اور نہ ان کوسیدھی راہ کی راہ نمائی کرتا ہے' اس آیت ہیں اس بچھڑے کے نہ بولنے کواس کا باطل معبود ہونا استدلال کیا گیا جس کا مطلب ہے ہے کہ جونہیں بول سکتا ہووہ معبود نہیں ہوسکتا اور عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی کی کلام کے نہ الفاظ ہیں نہ آواز ہے ایک دوسراعقیدہ بھی پیدا ہوتا ہے جوقر آن کریم کے مخلوق ہونے کا عقیدہ ہے بیعقیدہ بعد عقیدہ بدعت فی الاسلام ہے اس عقیدہ کی تشہیر شہور خلیفہ مامون الرشید کے زمانے میں ہوئی اس نے اپنی پوری حکومتی قوت سے اس عقید کو مسلمانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی لیکن امام احمد "بن خبل اس کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح رکاوٹ بن کر کھڑے ہوگئے اور آخر کا رامام احمد گی کوششوں کو اللہ تعالی نے کا میابی دی اور بالآخرقر آن کو مخلوق کہنے والوں کو اپنے قول سے رجوع کرنا پڑ الحمد للہ علی ذالک آج تک اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے اور امام احمد کے پیروکار بھی قرآن کے الفاظ میں کہ:

مسیت اللہ تعالی کی طرف سے سمجھتے ہیں اس لئے احناف نے اس قول کو بدعت اور صنبلیوں کو مبتدعین کہا ہے ان کے الفاظ ہیں کہ:

و ثم المخالف في صفة الكلام فرق منهم بدعة الحنابلة قالواكلامه تعالى حروف واصوات  $\Rightarrow$  المسايره ص ٧٣ و

لیعن''ہمارے قول کے مخالف قرآن کریم کے بارے میں دوسرے فرقوں میں سے ایک بدعتی حنبلی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالی ک کلام کے حروف بھی ہیں اورآ واز بھی ہے'' گویا کہ مسلمانوں میں جولوگ بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے حروف والفاظ اپنے معنی سمیت اللہ تعالی کی طرف سے ہیں وہ بدعتی ہیں بعوذ باللہ من ذالک اور یہی چیز ملاعلی القاری حنفی نے شرح فقدا کبرص ۲۸ میں کہھی ہے ان کے الفاظ یہ ہیں.

#### ﴿ الا ان كلا مه ليس من جنس الحروف والاصوات ﴾

یعنی "الله تعالی کا کلام حروف اور آواز کی شم سے نہیں ہے " اور صنبلیوں کی ان الفاظ میں مذمت کی ہے لکھتے ہیں کہ:

﴿ ومبتدعة الحنابلة قالواكلا مه حروف واصوات تقوم بذاته وهوقديم ﴾

لیعن'' اللہ تعالی کے کلام کے بارے میں بدعتی صبلیوں کاعقیدہ یہ ہے کہ وہ حروف والفاظ اور آ واز کے ساتھ ہے'' حنفیہ کے بزدیک چونکہ قر آن کریم کے حروف اور الفاظ اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہیں اس لئے حنفی مذہب کے مشہور کتاب تبین الحقائق شرح کنز الدقائق جاص اللہ میں ہے۔

#### ﴿ ويجـوزبـاى لسـان كـان سوى الفارسة هو الصحيح لان المـنزل هو المعنى عنده وهو لا يختلف باختلاف اللغات ﴾

یعن' صحیح بیہ ہے کہ نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا جائز ہے بیترجمہ خواہ کسی زبان میں ہو' کیونکہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور فقہ حنی کی مشہور کتاب بدائع الصائع ص۱۱۳ج میں ہے کہ:

﴿ لـوقــراً شيــئــا مــن الـتــوراـة والانـجيل والزبور فى الصلاة ان تيقن انه غير محرف يجوز عند ابى حنيفة ﴾

یعنی اگرنماز پڑھنے والامسلمان کسی نماز میں قرآن کریم کی آیات کے بجائے تو رات وانجیل وزبور سے پچھ پڑھ لے تو جائز ہے اس سے اس کی نماز ہوجائے گی بشرطیکہ اس کواس بات کا یقین ہو کہ تو راۃ وغیرہ کی بیآیات تحریف شدہ نہیں ہیں. میں کہتا ہوں بیسب پچھ اس عقید ہے کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالی کی کلام بغیر حروف و بغیر آ واز کے ہے اور قرآن کریم کے حروف و الفاظ قرآن نہیں بلکہ ان حروف الفاظ کامعنی ومفہوم قرآن ہے اور یہ عقیدہ بدعت فی الاسلام ہے اور قرآن کریم کو کھوق کہنے کے متر ادف ہے اور اس عقید ہے کو بعض سلف نے کفر بھی کہا ہے ۔ اس بار بے میں امام عبد اللہ بن امام احمد ہے نہوں خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ:

﴿وهذالسان عربى مبين﴾(النحل: ١٠٣)

یقرآن کریم عربی ہے

«نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي

مبين ﴿ (الشعراء: ١٩٥)

اس قرآن کوروح امین جرئیل لے کرآئے ہیں تا کہ آپ لوگوں کوڈرائیں آپ کے دل پراس کو جرئیل نے عربی زبان میں نازل

کیاہے.

﴿انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ﴿(يوسف: ٢)

ہم نے اس قرآن کوعربی میں نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگ اس کو مجھ سکیں

﴿وكذالك انزلنا حكما عربيا﴾(الرعد: ٣٧)

اسى طرح ہم نے اس قرآن کوعر بی میں حکم وقانون بنا کر بھیجاہے.

﴿وكذالك انزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد﴾(طه: ١١٣)

﴿قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ﴿(الزمر: ٢٨)

﴿كتاب فصلت آيته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ﴿ فصلت : ٣ )

«وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا» (الشورى: ٧)

«انا جعلنه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» (الزخرف: ٣)

﴿وهذاكتب مصدق لسانا عربيا لينذرالذين ظلمو ﴾(الاحقاف: ١٢)

ان تمام آیات میں ہے کہ اللہ تعالی کا قرآن عربی زبان میں ہے۔ اللہ تعالی نے بینیں کہا کہ اس کا ترجمہ عربی زبان میں ہے یعنی اس کے معنی و مفہوم کوعربی نہیں کہا اس لئے علماء سلف نے کہا ہے کہ قرآن وہ ہے جوعربی زبان میں ہے اس کا ترجمہ خواہ وہ کسی زبان میں ہوتو وہ قرآن نہیں ہوسکتا۔

بعض صحابے عمل سے ثابت ہے کہ وہ قر آن کریم کولیکر چومتے تھے اور فر ماتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے ﴿ عَن ابْن ابْس ملیکہ قال کان عکرمہ بن ابی جھل یا خذاالمصحف فیضعه

على وجهه ويقول كلام ربى كلام ربى ﴾

اس حدیث کے بعض الفاظ یہ ہیں. کتاب الله. بیالله کی کتاب ہے. اور بعض الفاظ یہ ہیں کتاب رہی کتاب رہی . یہ میرے رب کی

کتاب ہے بیاثر امام عبداللہ بن امام احمد بن حنبل کی کتاب السنہ ۲۷ میں ہے امام ابن الجوزی نے بھی اس اثر کو امنتظم ج ۴ مس ۱۵۷ میں طبقات ابن سعد کی سند سے روایت کیا ہے عکر میٹ کا بیاثر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن کریم کے حروف والفاظ کو اللہ تعالی کا کلام سمجھتے سے اگر ایسانہ ہوتا تو وہ قرآن کریم کومنہ سے لگا کر کتاب رئی کتاب رئی نہ کہتے۔

### تبلیغی جماعت کے اکابرین اور عقیدہ حیاۃ النبی ایسے

قرآن كريم ميں الله تبارك وتعالى كاارشاد ہے كه:

یعن' می ایس سول ہی ہیں،ان سے پہلے بہت سے رسول گذر چکے ہیں،کیاا گران کا انقال ہوجائے یا پیشہید کردیئے جائیں،توتم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائیگا تو ہر گز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گااور عنقریب اللہ تعالی شکر گذاروں کو نیک بدلہ دے گا '' اورایک دوسرے مقام پراللہ تعالی نے ان کافر ں کو جو نبی کریم ایس کے انتظار میں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ:

### ﴿ وما جعلناالبشرمن قبلك الخلد افائن مت وهم الخلدون ☆الانبياء آيت

**₹** ₹ ₹

یعیٰ'' ہیشگی تو ہم نے تم میں سے کسی انسان کے لئے نہیں رکھی ہے اگر آپ آیسٹے کوموت آگئی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے' یہ قرآن کی دوسری شہادت ہے اسکے بعد نبی کریم آیسٹے کی وفات کے شمن میں قرآن ہی کی تیسری شہادت بھی ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

#### ﴿ انک میت و انهم میتون 🖈 الزمر آیت ۳۰ ﴾

یعن'' اُے نبی اللہ آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مر نیوالے ہیں' قرآن کی ان تین شہادتوں کے بعد حدیث کی طرف آتے ہیں احادیث کی کتابوں میں سب سے اونچامقام سے جناری کا ہے لہذااب ہم وفات نبی اللہ سے بی تین شہادتیں پیش کرتے ہیں پہلی شہادت ہیں ہے:

### ﴿ عن عائشةُ أن النبي عَيْدُولِكُمْ توفي وهوابن ثلاث و ستين ☆ كتاب المناقب.

باب وفاة النبى عيه وسلم

یعن'' بی بی عائشہ صدیقہ تقرماتی ہیں کہ بی کریم آلیاتیہ کی وفات تریسٹھ برس کی عمر میں ہوئی'' معلوم ہوا کہ بی بی عائشہ نبی کریم آلیاتیہ کی وفات کی قائل تھیں اور لغت میں وفات کے معنی ہوتے ہیں پورا پورالے لینا چنا چہ وفات البنی آلیاتیہ کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ آلیاتیہ کی روح کو مکمل طور پرقبض کرلیا اور ایسا نہیں ہے جبیبا کہ مولانا قاسم نانوتو کی نے آب حیات میں کہا کہ'' بی کوتو موت آئی ہی نہیں بلکہ سینے میں روح اٹکی رہی'' پس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ آلیاتیہ کی روح اللہ کے پاس ہے اور اس زمین پر جو آپ آلیاتیہ کی قبر ہے آسمیں صرف آ ہے آلیہ کی اجسدا طہر موجود ہے۔

#### ﴿ عَنْ عَانَشَةٌ قَالَتَ لَمَا مَرْضَ النَّبِي عَلَيْهُ المَرْضُ الذي مَاتَ فَيه جَعَلَ يَقُولُ في الرفيق الأعلىٰ ۞ كتاب المغازي ـ باب مرض النبي عَيْدُولِلهُ ووفاته ﴾

لین' بی بی عائشہ قرماتی ہیں کہ نبی کریم آلی ہیں کہ نبی کریم آلی ہیں جسمیں آپ آلیہ کی موت واقع ہوئی آپ آلیہ وعافر ماتے تھے کہ بیجھے اعلیٰ رفیقوں میں جبار ہیں ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول آلیہ اس دنیا میں نہیں کیونکہ آپ آلیہ نے مرض وفات میں اپنے لئے جگہ اعلیٰ رفیقوں یعنی انبیاء ،صدیقین اور فرشتوں کی قرب کی جگہ کو طلب فرمایا تھا اور وہ جگہ اس روئے زمین میں بہر حال نہیں ہے۔

تیسری اوراہم ترین شہادت وہ واقعہ ہے جو نبی کریم ایک کی وفات کی اطلاح کے بعد پیش آیا تھااس واقعہ کوامام بخاری نے صحیح بخاری کتاب المناقب، کتاب المغازی اور کتاب الجنائز وغیرہ میں نقل کیا ہے کہ:

اس موقعہ پر عمر فاروق نے تعوار نکال کی کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ اللہ فوت ہوگئے ہیں میں اسکی کردن ماردوں گا، گر ابو بکر صدیق آئے پیشانی رسول اللہ کو بوسہ دیا اورتسم کھا کر کہا کہ 'اللہ آپھی کو بوسہ دیا اورتسم کھا کر کہا کہ 'اللہ آپھی کو دوموتوں کا مزہ نہ چکھائے گاجوموت آپ کا مقدرتھی وہ آپھی' پھر ابو بکر صدیق باہر نکلے اور لوگوں کو خاطب کر کے فرمایا'' سن لو! تم میں سے جوکوئی محمد اللہ کے عبادت کرتا تھاوہ جان لے کہ محمد علی ہے کہ اللہ تعالی اور لوگوں کو خاطب کر کے فرمایا'' سن لو! تم میں سے جوکوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے بھی جان لینا جا ہے کہ اللہ تعالی زندہ ہے اسے بھی موت نہیں آئے گی' اسکے بعد ابو بکر صدیق نے سورہ آل عمرآن اور سورہ زمرکی وہ آیات تلاوت کیں جو ہم نے اور پنقل کیں ہیں جنہیں سن کر عمر فاروق گھٹنوں کے بل گر گئے اور تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آخیں یقین ہوگیا کہ اللہ کے رسول آلی ہو قعی وفات یا کے ہیں ،

اس حدیث میں چند باتیں نہایت اہم اوراس مسکلہ کے شمن میں فیصلہ کن ہیں جومندرجہ ذیل ہیں:

ا ۔ عمرفاروق کا نبی کریم اللی کی وفات کے وقوع کو تسلیم کرنے سے انکار کو بعض لوگوں کے ان کی نبی کریم اللی سے جذباتی وابستگی سے تعبیر کیا ہے حالا نکہ ایسانہیں تھا بلکہ عمرفاروق کو حیاۃ النبی کا مغالط قرآن کی ایک آیت" کے نتم شہداء علی الناس ویکون السر سول علیکم شہیدا" سے لاحق ہوا تھا لیکن جب ابو بکر نے قرآن ہی کے ذریعہ وفات النبی کی صراحت کردی تو عمرفاروق اپنے اجتہاد سے رجوع کرلیا تھا پس آج بھی جولوگ حیاۃ النبی کے قائل ہیں وہ اسی طرح قرآن یا حدیث سے کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں لیکن اخصیں جان لینا چاہیے کہ وفات النبی پرصحابہ کرام کا اجماع ہوجانے کے بعد قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث بھی ان کے موقف کو ثابت نہیں کرسکتی اسلئے کے قرآن وحدیث سے کسی انفرادی اجتہاد کے مقابلے میں اجماع امت دلیل اور رائج ہے۔

۲ ۔ اس حدیث میں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ ابو بکر صدیق گا وہ قول ہے جو انھوں نے نبی کریم آلیسٹے کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ''یانبی الله لایجمع الله علیک موتتین اما الموتة التی کتبت علیک فقد متھا ''یعی'' اے اللہ کے نبی آلیسٹے اللہ آپ پردوموتیں جمع نہیں کریگا جوموت آپ آلیسٹے کے لئے کسی ہوئی تھی وہ آپ آلیسٹے کو آپ گیل اس سے معلوم ہوا کہ جولوگ

قبر میں نبی کریم آلیکی کے ذریدگی کے قائل ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں کیونکہ صحابہ کا جماع ہے کہ آپ آلیکی کی موت واقع ہوئی اس لئے اب جولوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم آلیکی اپنی قبر میں زندہ ہیں انھیں ماننا پڑے گا کہ نبی کریم آلیکی کے لئے ایک سے زیادہ موتیں اور زندگیاں ہیں اور اگریم آلیکی کو خور میں وفن کردیا تھا۔

۳ ۔ اس حدیث میں جوبات عقیدہ کے اعتبار سے اہم ترین ہے وہ ابوبکر صدیق گافتو کی ہے کہ '' تم میں سے جوکوئی محقیقیہ کی عبادت کرتا تھاوہ جان لیے کہ محقیقیہ کوموت آ چکی اورتم میں سے جوکوئی اللہ کی عبادت کرتا تھاوہ جان لینا چا ہیے کہ اللہ زندہ ہے اسے بھی موت نہیں آئے گی' اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک کوئی شخص بھی اگر بیے عقیدہ رکھے کہ نبی کریم آلیہ ہوا کہ قیامت تک کوئی شخص بھی اگر بیے عقیدہ رکھے کہ نبی کریم آلیہ ہوا کہ قیامت تک کوئی شخص بھی اگر بیے عقیدہ رکھے کہ نبی کریم آلیہ ہوا کہ قیامت تک کوئی شخص بھی اگر میے عقیدہ رکھے کہ نبی کریم آلیہ ہوا کہ قیامت تک کوئی شخص بھی اگر میے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اور شخص زندہ ہے اور اسے موت نہیں آئی تو وہ ابو بکر صدیق کے مطابق کا فراور مشرک ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی ''حی لا یموت' ما ننا شرک ہے۔

قرآن وحدیث کے ان تمام دلائل کو جان لینے کے بعداب ہم جائزہ لیتے ہیں تبلیغی جماعت کے دیو بندی اکابرین کا جو کہ موحد اور وہائی ہونے کے دعویدار ہیں مولا ناخلیل احمد صاحب سہانپوری اپنی جماعت دیو بند کاعقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

﴿ ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت محمقظی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سے بلام کلف ہونے کے اور بید حیات مخصوص ہے آنخضرت اللہ اور تمام انبیاء علیہ السلام اور شہدا کے ساتھ برزخی نہیں ہے جو تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو حاصل ہے المہند علی المفند یعنی علمائے دیوبند کے عقائد س ۳۸ ﴾

مولا نا زکر یاصاحب بھی اپنے دیو بندی مشائخ کی تائید میں نہ صرف قبر میں نبی کریم آلیکی کو زندہ ماننے کاعقیدہ رکھتے ہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھکر قبر میں نبی کریم آلیکی کاسمع اور کا ئنات میں تصرف کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں انھوں نے اپنے اس عقیدہ کواس طرح بیان کیا ہے لکھتے ہیں کہ:

﴿ سیداحمد وای مشہور بزرگ اکا برصوفیہ ہیں، ان کا قصہ شہور ہے کہ جب ۵۵۵ ہجری ہیں جج سے فارغ ہوکر زیارت کے لئے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو بید دوشعر پڑھے ، ترجمہ:''دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک چومتی تھی اب جسموں کی باری آئی ہے اپنا دست مبارک عطا فرمائے تا کہ میرے ہونے اس کو چومیں'' اس پر قبر شریف سے دست مبارک نکلا اور انھوں نے اسکو چوما کہا جاتا ہے کہ اس وقت نوے ہزار کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور حضور اللہ علی نور اللہ مرقدہ کا مبارک کی زیارت کی جن میں حضر ہے مجبوب سجانی قطب ربانی شخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ فضائل جے ص ۱۳۱۱ ﴾

یہاں زکریاصاحب اپنے متبعین کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم اللہ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور امت کے تمام حالات سے باخبر ہیں، قبر پر آنے والے کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں، اسکے سلام اور اسکی گفتگو کوسنتے اور سمجھتے ہیں، جواب دیتے اور مصافحہ بھی کرتے

ہیں اورا گرضرورت مجھیں تو باہر نکل کرمشکل کشائی اور دشگیری کے لئے بھی حاضر ہوجاتے ہیں اسکے ثبوت کے طور پریہ واقعہ ملاحظہ فر مائیے زکر یاصاحب لکھتے ہیں کہ:

> ﴾ حافظ ابونعیم،حضرت سفیان توریؓ سےنقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر حارباتھا کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ وہ جب قدم اٹھا تایا رکھتا ہے تو پوں کہتا ہے''الھم صلی علی محمد علی آل محمر'' میں نے یو چھا کیاکسی علمی دلیل سے تیرا پیمل ہے یامحض اپنی رائے سے ،اس نے یو چھاتم کون ہو؟ میں نے کہاسفیان توریؓ اس نے کہا کیاعراق والےسفیان؟ میں نے کہاباں! کہنے لگا تجھے اللّٰہ کی معرفت حاصل ہے ، میں نے کہاہاں!اس نے یوچھاکس طرح معرفت حاصل ہے ؟ میں نے کہارات سے دن نکالتا ہے دن سے رات نکالتا ہے، ماں کے پیٹ سے بیچ کی صورت پیدا کرتا ہے ،اس نے کہا کچھ نہیں بیجیانا، میں نے کہا پھر تو کس طرح بیجیا نتا ہے؟ اس نے کہا کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں اس کو فننح کرنا پڑتا ہے اور کسی کام کے کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر نہیں کرسکتا اس سے میں نے پیچان لیا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتی ہے، میں نے یوجیھا تیرادرود کیا چیز ہے؟اس نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حج پر گیا تھا،میری ماں و ہیں رہ گئی لیعنی مرگئی اسکامنہ کالا ہو گیاا وراسکا پیٹ پھول گیا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہوا ہے اس ہے، میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ جماز سے ایک ابرآیا اوراس میں سے ایک آ دمی ظاہر ہوا اس نے اینا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیراجس سے وہ بالکل روشن ہو گیااور پیٹ پر ہاتھ پھیراتو ورم بالکل جاتار ہا، میں نے ان سے عرض کیا آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا ،انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محطیطیة ہوں میں نے عرض کیا مجھے کوئی وصیت سیجئے تو حضو والیہ نے فرمایا کہ جب کوئی قدم رکھے یا اٹھایا کرے تو''لھم صلی علی مجمد وعلی آل مجمد'' پٹے ھاکر 🤝 فضائل درودص ۱۲۲،۱۲۱ 🗞

اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم اللہ اپنی قبر چھوڑ کر پکارنے والے کی مدد کو بھی پہنچتے ہیں اور پھر واپس جا کر قبر کے اندر سے دوردسلام پڑھنے والوں کو جواب بھی دیے ہیں اور کسی غیر محرم عورت کے منداور چبرے پر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں لیکن یہ نہیں معلوم ہوسکا کہ جب آپ اللہ قبر کے باہر ہوتے ہیں تو قبر پر پڑھے جانے والے درود وسلام کا کیا ہوتا ہے اور ایک حدیث میں جمعہ کے دن کی درود فضیلت اس طرح بیان ہوئی ہے کہ:

#### في الدعوات الكبير ﴾

لین ''اوس بن اوس سے افضل ہے ای دن آور گیوں کے ایک کرے میں کہا تھے نے فرمایا تہمارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے ای دن آ دم پیدا ہو کے اورای دن میں فوت ہوئے ، ای دن صور پھونکا جائے گا اورای دن لوگ ہے ہوش ہوجا ئیں گے پس تم جمعہ کے دن مجھ پرزیادہ سے زیادہ درود بھیجا کر وکونکہ تہمارا بھیجا ہوا درود بھی تک پہنچا ہا جا ہے گا اورای دن لوگ ہے ہوں کوز مین پرحرام کردیا ہے اورز مین انبیاء کے اجسام کونہیں کھا کئی ہے درود کیسے پہنچ گا آپ آلی نے انبیاء کے انبیاء کے جسمول کوز مین پرحرام کردیا ہے اورز مین انبیاء کے اجسام کونہیں کھا کئی ہے درود کیسے پہنچ گا آپ آلی نے انبیاء کرام اس دنیا میں زندہ نہیں اور نہ ہی ان کی روح ان کے اس جسم میں ہے جود نیا میں انہیں حاصل تھی کونکہ جب سے امرام میں زندہ ہوتے ہیں وہ فنا کہتے ہو سکتے ہیں بلکہ آپ آلیت نے نیور مایا کہ انبیاء کے اجسام قبر میں خفوظ رہتے ہیں ان کو اور مردہ جسم کوٹی میں فنا ہونے ہو تھون ارکھتا ہے کیونکہ اگر کہتے ہوں ان کو نہیں کھا تی تی کر کم آلیت کے نیور کہتا ہوں کہتے ہوں کہ کہتے ہوں کہ کہتے ہوں کہتا ہوں کہتے ہو کہتے ہوں ک

### ﴿نبی الله حیی یرزق ۞رواه ابن ماجه ﴾

یعن'' قبر میں اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور وہ کھا تا پیتا ہے' اس حدیث سے بعض لوگ بید دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور وہ کھا تا پیتا ہے' اس حدیث سے بعض لوگ بید دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی قبر میں اور اسی طرح کی زندگی گزارر ہے ہیں جس طرح زمین کے اوپر گزارر ہے تھے لیکن معلوم ہونا چا ہے کہ بید دو بیٹ کہ بید وایت دوجگہ سے منقطع ہونے کے باعث ضعیف ہے اسی حدیث کو ذکر یا علامہ بوصیر کی نے مصباح الزجاجہ میں 19 جا میں نقل کیا ہے اور اپنی تمام جھوٹی حکایات کا طومار اسی حدیث کی بنیاد پر باندھا ہے لیکن صحیح احادیث صاحب نے اپنے فضائل درود میں بھی نقل کیا ہے اور اپنی تمام جھوٹی حکایات کا طومار اسی حدیث کی بنیاد پر باندھا ہے لیکن صحیح احادیث اور قرآن کی صراحت کے بعد اسلام میں اس قتم کے عقیدہ کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے نیز پچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کر بھائیں ہے قبر پر پڑھے جانے والے دوردکوسنتے ہیں جسیا کہ بلیغی نصاب میں بیہی کی شعب الا بمان کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ:

﴿ حضرت ابوہریرہ حضور اقد سے اللہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جوشخص میرے اوپر میری قبر کے قریب سے دور د پڑھتا ہے میں اس کوخود سنتا ہوں اور جودور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیاجا تاہے کہ فضائل درود نثریف ۱۸ ﴾

ابن جوزیؓ فرماتے ہیں کہ بیرحدیث صحیح نہیں ہے اسکے راوی محمد بن مروان سدی کے بارے میں ابن نمیر نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے

اورنسائی کہتے ہیں کہ متروک ہے ملاحظہ فرمائیے کتاب الموضوعات ج اص۳۰ اور علامہ البانی نے اسکے موضوع ہونے کی صراحت کی ہے اور ککھا ہے کہ چھچے حدیث میں صرف بیہ بات بیان ہوئی ہے کہ جوشخص آپ آلیت پر درو د بھیجتا ہے اسکا درود آپ آلیت تک پہنچادیا جاتا ہے ملاحظہ فرمائیے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ ج اص۳۰ مزید برآ س حنی فدہب کے مطابق مردہ سنتا ہی نہیں ہے جبیبا کہ فقہ حنی کی مشہور ومعروف کتاب درمختار ص۳۹ ج ۲۰ میں ہے کہ:

﴿ فلوقال ان ضربتک او کسوتک او کلمتک او دخلت علیک اوقبلتک تقید کل منها بالحیوادة حتی لوعلق بها طلاقا او عتقا لم یحنث بغعلها فی المیت ﴾

لیعن اگر کوئی یوں کے کہ جھ کو ماروں یا تجھ کو کسوت دوں یا تجھ سے کلام کروں یا تیرے پاس آؤں یا تیرا بوسہ لوتو ہرایک مقید بزندگی ہوگا یہاں تک کہ ان افعال کو یاعتاق کو معلق کرے گا توان افعال کے میت کے ساتھ کرنے سے حانث نہ ہوگا ملاحظہ فریائے غایۃ الاوطار ترجمہ در مختار مزید برآں در مختار کے شارح اسکی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کلام کرنے سے غرض افہام ہے اور موت اسکے منافی ہے اور فتاوی شامی یعنی حاشیہ دالمحتار ص ۲۳۵ تا میں ہے کہ:

﴿ فَـى الاقتصار على ما ذكر من الوارد اشارة الى انه لا يُسن الاذان عندا دخال الميت فـى قبـره كـما هوا المعتاد الآن ـ وقد صرح ابن حجر فى فتاوى بانه بدعة ﴾

لین صاحب در مختار نے مذکورہ چیزوں کے ذکر پراکتفا کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ میت کو ڈن کرنے کے بعد قبر پراذان دینا سنت نہیں جسکارواج آج کل ہے اور ابن حجر نے اپنے فتاوی میں اسکے بدعت ہونے کی صراحت کی ہے اور بریلوی مذہب کی مشہور کتاب بہار شریعت میں ہے کہ شرط کامحل جاتا رہا تعلیق باطل ہوگئی مثلاً کہا اگر فلاں سے بات کرے تو تخصے طلاق ہے اب وہ شخص مرگیا جس سے بات کرنے پرطلاق کی شرط تھی تو تعلیق باطل ہوگئی بحوالہ بہار شریعت ص۳۳ حصہ ۱۸س شرط کے باطل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ خفی مذہب میں مردہ زندے آدمی کی بات نہیں سنتا ہے اور عین الحد ایہ ص ۲۳۲ ج۲ میں ہے:

#### ﴿وكذاالكلام والدخول لأن المقصود من الكلام الا فهام والموت ينافيه ﴾

لیعنی کسی سے بات کرنے سے غرض بات سمجھنااور سمجھانا ہوتا ہے اور موت ان دونوں باتوں کے منافی ہے پس قبر پر جا کر پڑھا جانے والا درود وسلام بھی اللہ تعالیٰ ہی نبی کریم ایک ہے۔

# افكار ونظريات تبليغي جماعت

تبلینی جماعت میں جولوگ شامل ہوتے ہیں ان کاتعلق بالعموم اس سے قبل کسی دینی جماعت سے نہیں رہا ہوتا ہے جسکے باعث وہ سید سے ساد سے لوگ دین کے بنیادی اصولوں سے قطعی طور پر ناوا قف ہوتے ہیں جس کا بھر پور فا کدہ اس جماعت کے اکابرین اور وہ لوگ جوتی ہیں ایک طویل مدت رہنے کے بعد اس گروہ کے منجھے ہوئے کھلاڑی بن چکے ہوتے ہیں اٹھاتے ہیں چناچہ بلیغی نصاب بالخصوص اور اپنے اکابرین کی دیگر تالیفات کے ذریعہ بالعموم وہ افکار ونظریات جو قطعاً غیر اسلامی ہیں ان مسلمانوں کے ذہنوں میں راسخ کردیئے جاتے ہیں جنہیں وہ خالص اسلامی نقط نظر ہی تھر کر لیتے ہیں اور چونکہ ان پر قر آن وحدیث اور دیگر علماء کی کتابیں پڑھنے پر پابندی ہوتی ہے اس لئے وہ ان غیر اسلامی افکار ونظریات کار دکر نا تو دور کی بات ساری عرشم جھ بھی نہیں پاتے چناچہ ان صفحات پر ہم ان ہی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی نظریات کر تبلیغی جماعت کی کتابوں سے کشید کر کے قارئین کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔

### قرآن کی تلاوت سے موت بھی واقع ہوسکتی ہے

قرآن کریم کا شفا ہونا معلوم ومعروف ہے اورخود قرآن نے اسکے نزول و تلاوت کو بارش کے نزول سے تثبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح بارش مردہ زمین کوزندہ کردیتی ہے اسی طرح قرآن کی تلاوت مردہ دلوں کوزندہ کردیتی ہے مگرز کریاصاحب نے تبلیغی نصاب میں قرآن کے استعال کا ایک نیانسخہ تجویز کیا ہے فرماتے ہیں کہ:

> ﴿ حضرت خلید ایک مرتبه نماز پڑھ رہے تھ "کل نفس ذائقة الموت" پر پہنچ تواس کوبار بار پڑھنے گئے تھوڑی دیر بعد گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اسکو پڑھو گے تمہارے اس بار بار پڑھنے سے چارجن مرچکے ہیں ☆ حکایات صحابہ دوسراباب ۲۲ ﴾

یہ واقعہ بظاہر بڑا مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے مگرا سکے پیچھے ایک فکر ہے جوز کریاصا حب اپنے متبعین کو پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ قر آن ایک مافوق الفطرت شئے ہے لہذا اس سے تھوڑا دور ہی رہوا گراس کے پڑھنے سے جنات مرسکتے ہیں تو کیا معلوم بھی تم کو بھی کوئی نقصان پہنچے ہی جائے نیز اگر قر آن میں اس قتم کی کوئی تا خیر ہے تو اسکی کوئی مثال صحابہ کرام میں کیوں نہیں ملتی ؟ کیاز کریاصا حب اپنے تبعین کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ صوفیاً کا قر آن کی تلاوت میں اخلاص صحابہ کرام سے بھی زیادہ ہے۔

### قابل انتاع صحابه كرام نبيس صوفياً بين

حکایات صحابہ کے ابواب میں ذکریاصا حب نے صحابہ کرام کے زہدوتقوی اورایثاروقربانی کے متعدد واقعات نقل کئے ہیں اسکے بعداس پرتیجرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

﴿ ان کا اتباع نہ اب ہوسکتا ہے اور نہ ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ قوئی ضعیف ہیں جس کی وجہ سے قل بھی ان کا اس زمانے میں دشوار ہے ﷺ حکایات صحابہ ص ۵ ﴾ جبکہ صوفیا کے محیرالعقل کا رنا ہے اور غیر معقول وغیر شرعی معمولات کی تائید فرماتے ہوئے زکریاصا حب لکھتے ہیں کہ: ﴿ بزرگوں کے بیم معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفرہ ان پر کہہ دیا جائے بلکہ اس وجہ سے لکھے جاتے ہیں کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا انباع کیا جائے اور حتی الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جاوے ☆ فضائل رمضان ﴾

دراصل ذکریا صاحب نہیں چاہتے کہ کوئی فطرت سے موافقت رکھنے والے امور کو اپنانے کی کوشش کرے ورنہ صوفیت کو چہار دانگ عالم میں پھیلانے کاخواب ادھورارہ جائے گائی لئے ذکریا صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی اگر نماز پڑھے تو صوفیاً کی طرح پوری پوری رات پڑھے قرآن پڑھے تو اس طرح ایک ایک دن میں دودو تین تین قرآن ختم کرے اور روزہ رکھے تو وہ بھی اس طرح جسطرح صوفیاً نے رکھا ہے تا کہ صوفیت کو ساری دنیا میں رائح کرنے کاخواب جلد از جلدیا یہ کمیل کو پہنچے۔

### نى كريم الله كوفضلات باك بين؟

﴿ حضور اقدس آلیہ نے ایک مرتبہ سینگیاں لگوائیں اور جوخون نکا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر گو دیا کہ اسکو کہیں دبادیں وہ گئے اور آ کرع ض کیا دبادیا حضور قابیہ نے دریافت فرمایا کہاں عرض کیا میں نے پی لیاحضور قابیہ نے نے فرمایا جس کے بدن میں میراخون جائے گا اسکو جہنم کی آگ نہیں چھوسکتی مگر تیرے لئے بھی لوگوں سے ہلاکت ہے اور لوگوں کو تجھ سے (خمیس) ف:حضور قابیہ کے فضلات میا خانہ، پیشاب وغیرہ سب یا ک ہیں کی حکایات صحابہ بار ہواں باب حکایت نمبر ۵ ﴾ ، یا خانہ، پیشاب وغیرہ سب یا ک ہیں کی حکایات صحابہ بار ہواں باب حکایت نمبر ۵ ﴾

عبدالله بن زبیر کی اس حدیث میں ایک راوی هند بن قاسم ہے جو کہ مجہول ہے اس وجہ سے بیر وایت ضعیف ہے اور قرآن کی انص صرح ہے کہ خون حرام ہے جبیبا کہ سورۃ البقرہ آیت ۱۱۳ سورۃ المائدہ آیت ۳ اور سورۃ النحل آیت ۱۱۵ میں فرکور ہے اور احد کی لڑائی میں جب نبی کریم اللیہ میں خود کے حلقے گئس گئے تھے اس واقعہ کوفل کرتے ہوئے زکریا صاحب رقم طراز ہیں کہ:

﴿ ان حلقوں کے نکلنے سے حضور اللہ کے پاک جسم سے خون نکلنے لگاتو حضرت ابوسعید خدری کے والد ماجد ما لک بن سنان نے اپنے لبول سے اس خون کو چوس لیا اور نگل لیا حضور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خون میں میراخون ملا ہے اسکوجہنم کی آگ نہیں چھوسکتی کا حکایات صحابہ بار ہواں باب حکایت نمبر آپ

پس جب الله تبارک وتعالی نے قرآن میں خون کوحرام قرار دیا ہے تواسکے پینے کی فضیلت نبی کریم الله ہیں کہ بیان کرسکتے ہیں چناچہ اس قتم کی روایات قرآن کی نص کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں ہیں اس سبب جب ایک صاحب نے زکریا صاحب کی اس تحریر کا تعاقب کرتے ہوئے زکریا صاحب کو کھھا کہ:

> ﴿ براہ مهربانی فضلات کی طہارت کا ثبوت قرآن ،حدیث یا کسی فقہ کی کتاب سے جس طرح آپ کو معلوم ہوتح ریفر مادیں ﴾ معلوم ہوتح ریفر مادیں ﴾ اسکے جواب میں زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ:

﴿ جوحضرات حکایات صحابہ کے مضمون پراعتراض کرتے ہیں وہ غیر مقلد ہوں گے کہ وہ اسکا انکار کرتے ہیں ورنہ جمہور علاء کا مذہب یہی ہے ہے کتب فضائل پراشکالات اور الحکے جوابات از مولا ناز کریاصا حب سے ۱۰۳﴾

ہماراسوال بیہ کہ کیا جمہوراہل علم قرآن کے خلاف فتو کی دے سکتے ہیں، جبکہ خون قرآن کی نص سے حرام ہے جیسا کہ ہم نے
بیان کیا ہے نیز جن جمہورکا زکر یاصا حب حوالہ دے رہے ہیں وہ اہل بدعت ہیں اہل سنت نہیں ہیں، اس اشکال کے جواب میں ذکر یا
صاحب نے ایک اقتباس فتاوی شامی اورایک اقتباس شائل ترفدی کی شرح سے ملاعلی قاری حفی کا نقل کیا ہے سوال بیہ ہے کہ
کیازکر یاصا حب کے نزدیک یہی جمہور علماء ہیں؟ اورایک ایسا مسئلہ جس سے فطرت انسانی کرا ہیت کرتی ہے اسکی دلیل کے لئے قرآن یا
کسی صحیح حدیث کا حوالہ ضروری نہیں ہے اسی طرح ایک دوسرے مکتوب میں اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے زکر یاصا حب تحریر فرماتے
ہیں کہ:

﴿ اہل حدیث حضرات کواگراس پراصرار ہے کہ حضورا کرم آئینے کے فضلات ناپاک ہی تھے تو اس سے اب کیاا ثر پڑتا ہے جہاں تک اس ناکا رہ کی تحریر کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر بندہ کے نزدیک صحیح ہے کہ کتب فضائل پراشکالات اورائے جوابات ازمولا ناز کریاصاحب ۲۰۱ ﴾

میمخض ذکر یاصاحب کی خام خیالی ہے کہ اس اب اس چیز کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق پڑنے والانہیں ہے کیونکہ کس بھی نبی یا غیر نبی کے بارے میں اس طرح کی مافوق الفطرت چیزوں کے بیان کرنے سے عوام الناس اس انسان کوعبدیت کے درجہ سے اٹھا کر الو ہیت کے درجہ تک پہنچا دیتے ہیں اسلئے کسی نبی کے بارے میں کوئی بھی غیر معمولی بات بھی بھی بغیر صحیح مگرا ہیت میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔

### امت كا ختلاف رحمت ب

﴿ علاء میں اختلاف رحمت ہے اور بدیمی امرہے ایک نضائل تبلیغ فصل سادس ﴾

بیحدیث ان الفاظ سے مشہور ہے کہ' اختلاف امتی رحمۃ' علامہ البانی فرماتے ہیں اسکی کوئی اصل نہیں اور بیحدیث اپنے معنی کے اعتبار سے محقق علاء کے نزدیک نا قابل قبول ہے ابن حزم نے اسے نہایت فاسد القول قرار دیا ہے ملاحظ فرمائیے سلسلہ الاحادیث الضعیفة ج اص ۲۷ نیز قرآن میں اختلاف کرنے سے منع کیا گیا ہے:

#### ﴿ ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم ☆ الانفال ٤٦ ﴾

لیعنی آپس میں اختلاف نه کروورنه تمهارے اندر کمزوری پیدا ہوجائے گیاور تمہاری ہواا کھڑ جائے گی اور دوسرے مقام پرقر آن میہ ہدایت کرتا ہے کہ:

### ﴿ فَانَ تَنَازَعَتُمْ فَى شَيء فَردوه الَّى اللَّه وَ الرَّسُولُ 🌣 النَّسَاء ٥٩ ﴾

لیعنی اگرتمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہوجائے تو اسکواللہ اورا سکے رسول کی طرف لوٹا وَاس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے اختلاف کو باقی رکھنا مذموم قرار دیا ہے اور واقعہ بھی ہیہے کہ امت کے درمیان جواختلا فات رونما ہوئے انھوں نے ملت کوزبر دست نقصان پہنچایا ہے پھراسکور حمت کس طرح تعبیر کیا جاسکتا ہے ہیں معلوم ہوا کہ بیحدیث صحیح نہیں ہے اوراس حدیث کوان ہی لوگوں نے گھڑ ااورآ گے بیان کیا ہے جو جانتے ہیں کہان کی جیب میں کھوٹے سکے ہیں چنا چہا پنی عوام کا منہ بند کرنے کیلئے انھوں نے اس قسم کے نظریہ کوفر وغ دیا ہے۔

نبی کریم الله کی قبرعرش وکرسی سے افضل ہے

﴿ قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے جو حصہ حضور السینی کے بدن سے ملا ہواہے وہ کعبہ سے افضل ہے ۔ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے حتی کہ آسان وز مین کی ہر جگہ سے افضل ہے ۔ خوفضائل جے ص ۱۰۹ ﴾

یہ بہت بڑا دعویٰ اور عظیم جرا کت ہے جوز کریاصاحب نے کی ہے کیونکہ یہ بات نقر آن میں کہیں ہے اور نہ حدیث میں کہیں بیان ہوئی ہے پھر مؤلف صاحب کو کیسے معلوم ہوگیا؟ کیا دین کے معاملے میں ایسی اٹکل پچو با تیں کہنا جائز ہے؟ پس قبر کی جگہ کا کعبہ اور عرش و کرسی افضل ہونا کھلی مبالغہ آرائی ہے اور بالبدا ہت غلط ہے ایسی با تیں کہنے سے احتر از کرنا چا ہیے اور جو نبی کریم اللہ تعالی سے بڑھا دینے والی ہوں اسطرح کی بے سرویا با تیں شعراء حضرات کی وضع کردہ ہیں ان کے بیان کرنے سے پر ہیز کرنا چا ہیے نیزیہ بات اس عقیدے کی بھی غماز ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی نہیں ہے اگر وہ عرش پر ہوتا تو اس کے عرش سے افضل کوئی چیز نہ ہوتی ۔

### كراماً كاتبين سے كوئى عمل چھپايا بھى جاسكتا ہے

مندابویعلی میں بروایت حضرت عائشہ حضوراقد سے اللہ کا ارشاد تقل کیا گیا ہے کہ وہ ذکر جس کو فرشتے بھی نہ س سکیں ستر درجہ دو چند ہوتا ہے جب قیامت کے دن حق تعالی شانہ تمام مخلوق کو حساب کے لئے جمع فرمائیں گے اور کراماً کا تبین اعمال نامہ لے کرحاضر ہوئے تو ارشاد ہوگا کہ فلال بندے کے اعمال دیکھو کچھ باقی ہے وہ عرض کریں گے ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو کھی نہ ہواور محفوظ نہ ہوتو ارشاد ہوگا ہمارے پاس اسکی ایسی نیکی ہے جو تمہارے ملم میں نہیں اور وہ ذکر خفی ہے مواور محفوظ نہ ہوتو ارشاد ہوگا ہمارے پاس اسکی ایسی نیکی ہے جو تمہارے علم میں نہیں اور وہ ذکر خفی ہے خون مائل ذکر صوبر ہم

اس حدیث کی سند میں معاویہ بن بحل صد فی راوی ہے جو کہ ضعیف ہے دیکھئے مجمع الزوائد ۱۸ ج ۱۰اوراس حدیث کوقر آن کی کسوٹی پر پر کھنے سے اسکا باطل ہونابلکل واضح ہوجا تا ہے سورہ انفطار میں ارشاد ہوا:

#### ﴿ وَانْ عَلَيْكُمُ لَحَافَظِينَ كَرَامًا كَاتَّبِينَ يَعْلَمُونَ مَاتَفَعَلُونَ ﴾

لیعنی تم پرنگران مقرر ہیں وہ جانتے ہیں جوتم کرتے ہوجبکہ مذکورہ بالا حدیث بتاتی ہے کہ ذکر خفی کراماً کا تبین سے بھی مخفی رہ جاتا ہے اور سورہ کہف میں ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال نامہ کود مکھے کرکہیں گے کہ:

#### ﴿ مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصها ﴾

یعنی سے کسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں بلکہ ہر چیز کو درج کرلیا ہے اس طرح قر آن صراحت کے

ساتھ بتلا تا ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اعمالنامہ میں سے غائب ہونے والانہیں کیکن زیر بحث روایت بتلاتی ہے کہ ذکر خفی اعمالنامے میں درج ہونے سے چھوٹا عمل بھی اعمالنامہ میں سے غائب ہونے والانہیں کئی حدیث کو موضوع اور باطل نہ کہا جائے اعمالنامے میں درج ہونے سے رہ گیا تھا اور کھنے والے فرشتوں کو بھی اسکی خبر نہیں تھی ایسی میں اجونے کہ وزکر ہونے اور زبان ملائے بغیر کیا جاتا ہے اس کو ذکر خفی یا ذکر قلبی کہا جاتا ہے کیکن دین اسلام میں ایسے ذکر کے لئے ہونے اور زبان کا ہلانا شرط ہے اسکی دلیل قرآن کی بیآ یت ہے:

#### ﴿ وَاذْكَـرَرِبِكَ فَـى نَفْسَكَ تَضَـرَعـاً وَخَيفة وَدُونِ الْجَهْـرَ مِـنَ القولَ با لغدو والاصال ولا تكن من الغافلين ☆ سورةالاعراف ٢٠٥ ﴾

لینی یاد کروا پنے رب کوا پنے جی میں گڑ گڑا کراور چیکے چیکے بغیراو نجی آ واز کے دن ورات میں اور غافلوں میں سے مت ہوجاؤ
یہاں'' دون الجھر من القول'' کہا گیا ہے اور قول کا اطلاق اس بات پر ہوتا ہے جس میں ہونٹ اور زبان ضرور حرکت کریں اس لئے جولوگ
ہونٹ اور زبان ہلائے بغیر نماز پڑھتے ہیں یا کوئی اور ذکر کرتے ہیں ان کا بیذ کرکسی کھاتے میں شارنہیں ہوتا اور قیامت کے دن ان کا بیذ کر
اور نما زان کوکوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی ویسے بھی بید نیا دار العمل ہے اور قیامت کے دن وزن اعمال کا ہوگا اور جوذکر ہونٹ اور زبان کی
حرکت سے بھی عاری ہواسکومل نہیں بلکہ سوچ کہا جائے گا اور سوچ و خیال پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔

### زیارت قبرنبی کریم آلیک شفاعت کا باعث ہے

﴿ جس نے میری قبر کی زیارت کی اسکے لئے میری شفاعت ضروری ہوگئ ☆ فضائل حج ص٩٦ ﴾

یہ حدیث ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے اور اسکے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور بہتی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے بحوالہ کشف الحفاء شن الحجاونی ج۲ ص ۲۲۴ اور علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ' آپ آلیہ کی قبر کی زیارت سے متعلق تمام احادیث ضعیف ہیں دین کے معاطع میں ان میں سے کسی پر بھی اعتاد نہیں کیا جاسکتا اسی لئے اصحابِ صحاح اور سنن نے ان میں سے کسی بھی حدیث کونقل نہیں کیا ہے اور ان احادیث کوضعیف احادیث نقل کرنے والوں نے ہی روایت کیا ہے جیسے دار قطنی اور بزار وغیرہ ملاحظہ فرمائے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ ج اص ۲۳۴ " جبکہ محمد ناصر الدین البانی نے تو اسکو موضوع قرار دیا ہے دیکھتے الجامع الصغیرج ۵ ص ۲۰۲ پس اگریہ اگرار شاد نبوی آلیہ ہوتا تو صحاح کے روایوں میں سے کسی نہ کسی کو ضرور ماتا اور واقعہ ہیہ کہ شفاعت کے سلسلہ میں قرآن نے بڑی شخت شرائط بیان کی ہیں جبکہ ان ضعیف احادیث نے ان کو بلکل ہی نرم کر دیا ہے۔

### قرآن کے ظاہری معنی سے مراد تلاوت ہے

قراً تقرآن کے آداب وشرائط کے خمن میں آداب کا بیان کرتے ہوئے ذکر یاصاحب فرماتے ہیں کہ:
﴿ صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو قراً ت کے آداب سے قاصر سمجھتار ہے گاوہ قرب کے
مراتب میں ترقی کرتار ہے گا ﷺ فضائل قرآن ص ۸ ﴾
اور قراً ت قرآن کی شرائط بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ:

﴾ قرآن شریف کے ظاہراور باطن ہونے کا مطلب، ظاہریہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہیں جن کو ہر

شخص سمجھتا ہے اور ایک باطنی معنی ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا ﴿ فضائل قرآن ص ۱۸ ﴾ اسکے بعد اسکی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

﴿ بعض مشائخ نے ظاہر سے مراد اسکے الفاظ فرمائے ہیں جن کی تلاوت میں ہرشخص برابر ہے اور باطن سے مراد اسکے معنی ومطالب ہیں جو حسب استعداد مختلف ہوتے ہیں ﷺ فضائل قرآن ص ۱۸ ﴾

حالانکہ حقیقت میں ظاہری اور باطنی کی اصطلاح ہی بنیادی طور پر غلط ہے اس کے بجائے صحیح اصطلاح آیات محکا مات اور آیات مقابیات ہے جس میں آیات محکامات کا مطلب ہے وہ آیات جواحکامات اور عقائد کے ضمن میں نازل ہوئی ہیں انکے مضامین آسان اور واضح ہیں جبکہ وہ آیات جن میں کسی واقعہ یا حقیقت کا سرسری طور پر بیان کیا گیا ہے آیات متشابہات کہلاتی ہیں ان کے مفاہیم علماء کرام غور فکر کے بعد ہی معلوم کر سکتے ہیں مگران آیات کا تعلق بنیادی اسلامی عقائد سے نہیں ہوتا اس لئے ان آیات کے معنی و مفہوم اگرا یک عام آدمی کونہ بھی معلوم ہوتو اسکو کمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔

### قرآن کے مفاہیم بھی کشف سے معلوم ہوتے ہیں

قراً تقرآن کے آداب وشرا کط کے ممن میں شرا کط کا بیان کرتے ہوئے ایک عامی آدمی کے لئے قرآن کے معنی جانے کی غرض سے جو شرا کط تحریر فرمائی ہیں ذکر میاصاحب نے قرآن کی تفسیر کرنے کے لئے صوفی کوان تمام شرا کط سے آزاد کر دیا ہے اگر یقین نہیں آتا تو متبلغی نصاب کی بیعبارت ملاحظ فرمائے جس میں ذکریا صاحب رقمطراز ہیں کہ:

اوراسی مناسبت سے زکر یاصاحب ایک جگه رقم طراز ہیں کہ:

﴿ سید علی بن میمون کا قصہ مشہور ہے کہ جب شخ علوان حموی جو ایک متحر عالم اور مفتی اور مدرس تھے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پرخصوصی توجہ ہوئی تو ان کوسار ب مشاغل درس و تدریس فتو کی وغیرہ سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے لوگوں نے بڑا شور مجایا کہ شخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا اور شخ کو ضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں سید صاحب برزندیقی اور بددینی کا کرتے ہیں سید صاحب برزندیقی اور بددینی کا

الزام لگنے لگالیکن چندہی روز بعد شخ پر ذکر کا اثر ہو گیا اور دل رنگ گیا تو سیدصاحب نے فرمایا کہ اب تلاوت شروع کردو کلام پاک کھولاتو ہر ہر لفظ پر وہ علوم ومعارف کھلے کہ پوچھناہی کیا ہے تلافظ این دکر فصل سوم ص ۸۰ ﴾

اس واقعہ کے ذریعہ زکر پاصاحب لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ صوفی بن جاؤ قر آن وحدیث کے معنی ومفاہیم خود بخو دتم پر کھل جائیں گے بصورت دیگروہ پندرہ علوم حاصل کرتے کرتے تمہاری عمر گذر جائیگی مگرتم قر آن کوئییں سمجھ سکو گے۔

### قرآن محض ایک نقطه کا پھیلاؤہ

قرآن کی عظمت اسکے سے وبلیغ بیان اور غیر ضروری وفضول کلام سے مطلقاً پاک ہونے میں ہے جبکہ اسکے برخلاف زکر یاصا حب قرآن کے بارے میں جولکھر ہے ہیں وہ کچھاور ہی ثابت کررہاہے فرماتے ہیں:

پلے میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آگیا اور جو کچھ پہلی کتا ہوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آگیا اور جو کلام پاک میں آگیا اور جو کہا اللہ میں آگیا اور جو بہم اللہ میں ہے وہ اسکی بین ہے وہ اسکی بین ہے وہ اسکی بین ہیں کہ ب بین کہ ب بین کہ ب بین اور مقصود سب چیز سے بندہ کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملادینا ہے۔ بعض نے اسکے آگے اضافہ کیا کہ ب میں جو کہتے ہیں جس کی تقسیم بین جو کہتے ہیں جس کی تقسیم کے ہے وہ اس کے نقطہ میں آگیا یعنی وحدانیت، کہ نقطہ اصطلاح میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کی تقسیم خہوسکتی ہو کہ فضائل قرآن ص ۵۲

یعنی زکر میاصا حب اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ قرآن بشمول دیگرتمام آسانی کتب محض نقطہ کا پھیلا وَہیں گویا جو بات ان تمام صحائف میں کہی گئی ہے وہ محض ایک نقطہ جتنی ہے جسے ھنچے تان کر کتب کی صورت دے دی گئی ہے اس اعتبار سے معاذ اللہ پورا کا پورا کا پورا قرآن ایک غیر ضروری اور فضول کلام ہوا شاید یہی وجہ ہے کہ بلیغی جماعت کے لوگ قرآن کو ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تو پڑھتے ہیں گر مدایت حاصل کرنے کی نیت سے اسے پڑھنے کی انھیں بھی تو فیق نہیں ہوتی نیز اگرغور کریں تو اس بیان میں وحدت الوجود کا صاف طور پر اعلان موجود ہے مثلاً بندہ کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملا دینا اور وحدا نیت کو نقطہ کے الفاظ سے یہی ظاہر ہے۔

## خودکشی بذر بعدروزه ونماز جائز ہے

دین اسلام میں خودکشی حرام ہے خواہ وہ کسی بھی ذریعہ سے کی جائے مگر زکر پاصاحب بیہاں چندنو جوانوں کا طریقہ خودکشی بڑے ادب واحتر ام سے بیان فرمار ہے ہیں لکھتے ہیں کہ:

﴿ محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ کوفہ میں میراایک پڑوسی تھا اسکے ایک لڑکا تھا جودن کو ہمیشہ روزہ رکھتا اوررات بھرنما زاور شوقیہ اشعار میں رہتا تھا۔ وہ سو کھ کراییا ہوگیا کہ صرف ہڈی اور چمڑہ رہ گیا۔ اسکے والد نے مجھے سے کہاتم ذرہ اسکو سمجھا ؤ۔ میں ایک مرتبہ اپنے دروازے پر ببیٹھا ہوا تھا۔ وہ سامنے سے گذرا۔ میں نے اسے بلایا وہ آیا اور سلام کرکے بیٹھ گیا میں نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ کہنے

لگا چپاشا یدآپ محنت میں کمی کا مشورہ دیں گے۔ چپاجان میں نے محلے کے چنداڑکوں کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ دیکھیں کون شخص عبادت میں زیادہ کوشش کرے انھوں نے کوشش اور محنت کی اور اللہ کی طرف بلا لئے گئے جب وہ بلائے گئے تو بڑی خوشی اور سرور کے ساتھ گئے ان میں سے میر سواکوئی باقی نہیں رہا۔ میراعمل دن میں دومر تبہ ان پر ظاہر ہوتا ہوگاوہ کیا کہیں گے جب اسمیں کوتا ہی پائیں گے۔ چپاجان ان نوجوانوں نے بڑے مجاہدے کئے انگی مختیں اور مجاہدے بیان کرنے لگا جن کوسن کرہم لوگ متحیر رہ گئے اسکے بعد وہ لڑکا اٹھ کر چلا گیا تیسرے دن ہم نے سناوہ بھی رخصت ہوگیا یعنی خود کشی کر کے حرام موت مرگیا کے فضائل نماز ص ۲۲ گ

معلوم ہونا چاہیے کہ یہی وہ محنت اور مجاہدہ ہے جسکی طرف تبلغی جماعت کے لوگ صبح شام ہرروزمسجد میں نماز وں کے بعد کھڑے ہوکر بلاتے ہیں اب جولوگ ان کی اس یکار پرلبیک کہتے ہیں نھیں اپنی عاقبت کی خیر منانی جا ہیے۔

## فرئض کاترک کرنا کفرنہیں ہے

فرض نمازکوترک کرنے والے لئے صحابہ کرام اورائمہ کا جوفتو کی ہےاور جس پرسوائے فقہ خفی سب کا اتفاق ہےاس کوز کریاصا حب ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ:

﴿ بڑے بڑے صحابہ جسیا کہ حضرت عمر محضرت عبداللہ بن مسعود محضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ حضرات کا مذہب یہی ہے کہ بلا عذر جان ہو جھ کر نماز چھوڑنے والا کا فرہے ائمہ میں سے حضرت امام احمد بن حنبل ما اسحاق بن راہو لیہ اورابن مبارک کا بھی یہی مذہب نقل کیاجا تاہے ﷺ فضائل نماز ص۲۶ ﴾

اسکے بعدا پنامذہب نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

﴿ اگرکوئی شخص تمام عمر نمازنہ پڑھے، بھی روزہ نہ رکھے اسی طرح کوئی اور فرض ادانہ کرے بشرطیکہ اسکا منکر نہ ہوتو وہ کا فرنہیں، جس فرض کوادانہیں کرتا اسکا گناہ ہوتا ہے اور جواعمال ادا کرتا ہے ان کا اجرماتا ہے خطائل رمضان ص ۳۶ ﴾

امام ابوصنیفہ کے نزدیک ایمان میں سب برابر ہیں خواہ وہ نبی ہو، فرشتہ ہویا کوئی عام آ دمی اور تبلغی جماعت اکابرین کے اس فتویل کے مطابق فرائض کاتر ک بھی کفرنہیں پھرسوال یہ ہے کہ بلیغی جماعت کے لوگ ہر فرض نماز کے بعد لوگوں کوجس ایمان ویقین اور عمل کی دعوت دیتے ہیں وہ کون ساایمان اور کیاعمل ہے۔

### کا کنات کا نظام قطب وابدال کے ہاتھ میں ہے

ایک میرے العقیدہ مسلمان سیمجھتا ہے کہ اس کا ئنات کا نظام صرف اللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جبکہ صوفیہ کا بیعقیدہ ہے کہ اس کا ئنات کے نظام کو چلانے میں کچھ ہزرگ ہستیاں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں جنہیں صوفیہ کی اصطلاح میں قطب اورابدال کہتے ہیں ذکر یاصاحب ان بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موضوع حدیث نقل کرتے ہیں کہ:

﴿ روح البیان میں سیوطیؒ کی جامع الصغیراور سخاویؒ کی مقاصد سے بروایت حضرت ابن عمرؒ نبی کریم سیالیّه کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہروقت پانسو برگزیدہ بندے اور جالیس ابدال رہتے ہیں جب کوئی شخص ان میں سے مرجا تا ہے تو فوراً دوسرااس کی جگہ لے لیتا ہے ﷺ فضائل رمضان میں ا

صوفیہ کے عقیدے و مذہب میں اس کا ئنات کا نظام جن ابدال کے ہاتھوں میں ہے ان کواصحاب خدمت ابدال کہا جا تا ہے وہی اس کا ئنات کا نظام چلاتے ہیں مولوی انثر ف علی تھا نوی دیو بندی المذہب صوفی المشر ب کا بیربیان ملاحظہ ہو.

﴿ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا جو بزرگ صاحب خدمت ہیں تعلق تکویینیات میں اس کی شان ایسی ہے جیسے حضرت خضر علیہ السلام اس لئے ان کا پیتہ لگنا بھی مشکل ہے وہ مثل سی ، آئی، ڈی. کے مخفی ہیں اس لئے اس کی تلاش بھی بے کار ہے چونکہ وہ تصرفات تکویدیہ میں مأ مور و مضطر ہیں اس لئے اگران کوراضی رکھوتب کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اورا گر کوئی ناراض رکھے تو ضررنہیں پہنچا سکتے ۔وہ جوکرتے ہیں حکم سے کرتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز کے زمانہ میں ایک شخص نے شاہ صاحب سے شکایت کی کہ آجکل دہلی کے اندر منتظم حکام میں بڑی ستی چھائی ہوئی ہے. ہر کام میں اندھیر ہے فرمایا آ جکل یہاں کےصاحب خدمت ڈھیلے ہیں عرض کیا کون صاحب ہیں فرمایا بازار میں فلاں سمت میں جوخر بوزے بچے رہے ہیں عرض کیا گیا ملا قات کرآ وَں فر مایا کرآ وَاس شخص نے وہاں پہنچ کرسلام مسنون عرض کر کے کہا کچھٹر بوزوں کی ضرورت ہے کہالے اواس نے کہا پہلے دیکھ لوں اس شخص نے تمام خربوز بے ٹو کرے کے کاٹ ڈالے اور آخر میں کہدیا اچھے نہیں ہیں میں نہیں لیتا کہا بہتریہ چلاآیا آ کر حضرت شاہ صاحب سے تمام واقعہ بیان کیا فرمایا دیکھ لویہ ایسے ہیں انہیں کا اثر ظاہری حکام پر ہےتقریباایک مہینہ گزراتھا کہ دفعۃ تمام کاروبار میں ترقی ہوگئی اس شخص نے پھر دوبارہ جا کرشاہ صاحب سے عرض کیا آج کل تو دہلی کے اندر کاروبار میں رونق ہے فرمایا اب صاحب خدمت بھی ایسے ہیں تیز وطرار ہیں عرض کیا کہ وہ کون ہیں فرمایا فتح پوری کے بازار میں یانی یلاتے پھرتے ہیں صاحب خدمت وہ ہیں . دوکٹوروں کی جھنکارلگار ہے ہو نگے عرض کیا ملاقات کرآؤں فرمایا کرآؤیشخص فتح پوری بازار میں پہنچاایک صاحب کہتے پھرتے ہیں ایک چھدام میں ایک کٹورا پانی اس شخص نے ایک چھدام دی اور ایک کٹورایانی مانگانہوں نے دیدیااس نے بیے کہکر گرادیا کہ اس میں تنکا ہے اور دوبارہ مانگااس نے دریافت کیا اور چھدام ہیں اس نے کہا اور تو میرے یا سنہیں اس نے ایک چیت رسید کی اور کہا چھدا منہیں تھا تو دوسرا کٹورا کیسے مانگا کیاخر بوزے والاسمجھا ہوگا. پیخض بھا گاحضرت شاہ صاحب سے عرض کیا فر مایاتم ہی دیکھلو ﴾

ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص شاہ صاحب کے پاس حاضر ہواعرض کیا صاحب خدمت ابدال کو دیمنا چاہتا ہوں فرمایا ایک شمیری لا وہ شخص شمیری لا یا شاہ صاحب نے اس پر پچھ کلیریاں ہی بنا کر فرمایا فلاں مقام پرسرکاری فوج پڑی ہے وہاں پچھ فاصلے سے ایک شخص جوتے گا نشخت ملیں گے۔ ان کوشیری دے دینا وہ شخص شمیری لے کر پہنچا دیکھا وہ شخص جوتے گا نشخه رہے ہیں بظاہر صورت پھیاروں جیسی بنار کھی ہے اس شخص نے جا کر شمیری دی انہوں نے لیکر گا نشخنے کا جوسامان پھیلا پڑا تھا اس کو ایک جگہ جمع کیا اس طرف فوراً فوجی افسر نے بگل دیا کہ کوچ ہے سب سامان جمع کر لوپھر انھوں نے وہ سامان جمولی میں بھرا دوسرا بگل ہوا سب خیمے ڈیرے اکھاڑ لوفوج نے ایک دم ڈیرے اکھاڑ ڈالے وہ جمولی میں بھرا دوسرا بگل ہوا سب خیمے گڑے ایک دم بگل ہوا کوچ کے لئے تیار ہواس کے بعد رہ بیٹھ گئے تو بگل ہوا کہ سب سامان اتارڈ الوپھر جمولی میں سے سامان نکالا سب خیمے گاڑنے کا بعد رہ بیٹھ گئے تو بگل ہوا کہ سب سامان اتارڈ الوپھر جمولی میں سے سامان نکالا سب خیمے گاڑنے کا بھل ہوا پھر اس نے سامان پھیلا یا تو فوج نے بگل پر سامان پھیلا دیا سی طرح دو تین مرتبہ ہوا فوجی لوگل ہوا نے اللہ فاضات الیومیہ جمولی میا ہوگیا ہے اس کی ڈاکٹری کراؤ پیشخص بی تماشہ دیکھ آیا ملاحظہ فرما ہے الافاضات الیومیہ جاس کی ڈاکٹری کراؤ پیشخص بی تماشہ دیکھ آیا ملاحظہ فرما ہے الافاضات الیومیہ جاس کی ڈاکٹری کراؤ پیشخص بی تماشہ دیکھ آیا ملاحظہ فرما ہے الافاضات الیومیہ جاس کے الافاضات الیومیہ جاس کا دوسر کے الافاضات الیومیہ جاس کا دوسر کا دوسر کا دوسر کا دوسر کر کراؤ پیشخص کے الافاضات الیومیہ جاس کو کا کوپھر کے الافاضات الیومیہ جاس کے دوسر کراؤ کوپھر کوپھر کی کراؤ پیگل کیا کہ کوپھر کی کراؤ کوپھر کی کراؤ کوپھر کی کراؤ کوپھر کوپھر کی کراؤ کوپھر کی کراؤ کوپھر کی کراؤ کوپھر کوپھر کی کراؤ کوپھر کراؤ کوپھر کی کراؤ کوپھر کراؤ کوپھر کی کراؤ کوپھر کراؤ کوپھر کراؤ کوپھر کی کراؤ کوپھر کراؤ کوپھر کی کراؤ کوپھر کی کراؤ کوپھر کراؤ کوپھر

کیاس زمین پر پاگل دیوانے احمق بے وقوف اور جن کے بدن پرلباس بھی نہیں ہوتا بازاروں میں گلیوں میں ننگے پھرتے ہیں وہ دنیا کے کہاس زمین پر پاگل دیوانے احمق بے وقوف اور جن کے بدن پرلباس بھی نہیں ہوتا بازاروں میں گلیوں میں ننگے پھرتے ہیں وہ دنیا کے نظام کے مہتم وفتظم ہوتے ہیں انہیں کے اشاروں سے بیکا نئات رواں دواں ہے اگر وہ نرم وست ہوں تو نظام حکومت بھی نرم وست ہوگا اور وہ سخت ہوگا مزید برآں زکریا صاحب نے اپنے بیان میں ابدال کی جس تقرری کا ذکر کیا ہے آئے اس تقرری کا بھی جائز لیتے ہیں کہ یہ کیسے اور کیونکہ ہوتی ہے اس کے لئے ایک بار پھر ہم مولا نااشرف علی تھا نوی کے ملفوظات کی طرف چلتے ہیں حکیم الامت تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ حضرت غوث اعظم رحمۃ الله علیہ کے ایک مرید نے ایک واقعہ قال کیا ہے اور عجیب واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم نماز تہجد کے لئے معمول کے مطابق اٹھے اور خانقاہ سے جانب صحراتشریف کے چلے اور بیخا در بیخا میں پنچے یہ مرید بھی ہمراہ ہے وہاں ایک مکان میں داخل ہوئے اس مکان میں ایک مجمع ہے وہ لوگ آ پکود کھے کرکھڑے ہوگئے آپ مسند پر بیٹھ گئے یہ مرید بھی کسی گوشہ میں جا بیٹھ گئے یہ مرید بھی کسی گوشہ میں جا بیٹھ گئے یہ مرید بھی کسی گوشہ میں جا بیٹھ گئے اور خان کا کو گھڑی ہے اس میں سے کسی مریض کے کرا ہے کی آواز آرہی ہے تھوڑی در بعد وہ آواز بند ہوگئ پھر ایسا معلوم ہوا جیسا کسی کے خسل کے وقت پانی گررہا ہے بھر وہ آواز بھی موقوف ہوگئی اور چارا شخاص ایک جنازہ لئے ہوئے نکلے انکے ساتھ ایک بوڑ ھے تحض بھی ہیں اور وہ جنازہ حضرت کے سامنے لاکر رکھدیا گیا آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جمزائی لوگ جنازہ کو گئے اور حضرت کے سامنے لاکر رکھدیا گیا آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ہمراہی لوگ جنازہ کولیکر چلے گئے اور حضرت اسی طرح آپنی جگہ پر آ بیٹھے مع اپنے مجمع سابق ہی

اس سے معلوم ہوا کہ ان صوفیوں کا بھی وہی فدہب ہے جومغل بادشاہ اکبراعظم کا تھا یعنی وحدت ادیان جس میں ہندوہ سلم ہسکھ اور عیسائی سب برابر ہیں اسی سبب بیلوگ کا ئنات کا نظام بھی بھی کسی مجذوب کے ہاتھ میں تھادیتے ہیں اور بھی کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں تا کہ کوئی بھی مسلمان کسی غیر مسلم سے بیسوچ کونفرت نہ کرے کہ شاید یہی ہمار امستقبل کا صاحب خدمت ابدال ہو پس ثابت ہوا کہ صوفی بظاہر مسلمان ہوتے ہیں مگر باطنی طور پران کے عقیدے اور نظریات غیر مسلموں سے مشابہ اور متعلق ہوتے ہیں اس لئے ان کی تمام تر ہمدر دی بھی غیر مسلموں کے ساتھ ہوتی ہے۔

## کچھ صوفی مستجاب الدعاء بھی ہوتے ہیں

ان ہزرگ ہستیوں یاصوفیوں کی پہنچ کتنی ہوتی ہےاس کی مثال زکر یاصا حب نقل کرتے ہیں کہ: ﴿ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا بددعا کرتے تو وہ ہلاک ہوجا تا ﴿ فضائل رمضان ۲۵ ﴾

یے نظریہ اس باطل فکر پر بنی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں میں سے کچھ کو اپنا مقرب بنایا ہوا ہے جسکے باعث ان لوگوں کی کوئی دعار د نہیں ہوتی گویا انکی ضد کے آگے اللہ تبارک و تعالی اس طرح مجبور ہے جس طرح ماں باپ اپنے لاڈ لے اورضدی بیٹے کی ضد کے آگ مجبور ہوتے ہیں حالا نکہ بینظریہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے اور یہی نظریہ استعانت بغیر اللہ اور وسیلہ کے شرک کا اصل سبب بھی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزد یک اسکے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب انبیاء کرام ہوتے ہیں لیکن اسکے باوجود اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کی بھی ہر دعا کو قبول نہیں کرتا مثال کے طور پر نوح علیہ السلانے اپنے بیٹے کی جاں بخش کے لئے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسکور د

كرديااورفرمايا:

#### 

لیخی'' اللہ تعالی نے فرمایا اے نوح! وہ تیرے گھرانے کے قابل نہیں ہے،اسکے کام بالکل ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہیں ہے '' اوراسی طرح جب ابوالا نبیاء ابراھیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے جو دعائے مغفرت کی تھی اسکے تعلق اللہ تعالی نے فرمایا:

# ﴿ وماكان استغفار ابراهيم لأبيه الاعن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدولله تبرا منه ان ابرهيم لاواه حليم ۞ التوبة ١١٤ ﴾

لیمی'' ابراهیم کااپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت کرناصرف اس وعدے کے سبب تھاجو وہ اپنے باپ سے کر چکے سے ، پھر جب ان پر بیہ بات واضح ہوگئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لاتعلق ہوگئے ، واقعی ابراهیم بڑے نرم دل اور برد بار تھے '' اور جب نبی کریم اللہ نے اپنے کے ابوطالب کے لئے مغفرت طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

#### ﴿ ماكان للنبى والذين امنو ان يستغفروا للمشركين ولو كانو اولى قربىٰ من بعد ماتبين لهم انهم اصحب الجميم ☆ التوبة ١١٣ ﴾

یعن'' کسی نبی اور عام مونین کو جائز نہیں کہ مشرکین کیلئے مغفرت کی دعا مانگیں اگر چہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں ، خاص طور پراس امر کے ظاہر ہوجانے کے بعد کے بیلوگ دوزخی ہیں '' پس معلوم ہوا کہ کسی کے بھی بارے میں مستجاب الدعاء ہونے کاعقیدہ رکھنا اسے انبیاء کے درجہ سے بھی بڑھا دینے کے متر ادف ہے کیونکہ مستجاب الدعاء اگر کوئی ہوسکتا تو سب پہلے نبی ہوتے اور یہی نہیں بلکہ زکریاصا حب نے استجاب دعاء کی علامات بھی نقل فرمائی ہیں لکھتے ہیں کہ:

﴿ بروایت ثابت بنانی ایک بزرگ کا مقول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوجا تا ہے کہ میری کون میں دعا قبول ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح معلوم ہوجا تا ہے ، فرمانے گئے کہ جس دعامیں بدن کے بال کھڑے ہوجاتے ہیں اور دل دھڑ کئے گئتا ہے اور آئکھوں سے آنسو بہنے گئتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے کہ فضائل ذکر ص ۴۸ ﴾

زکریاصاحب کابیدوکی بھی ہے بنیا داور لغوہ کیونکہ اگر استجابت دعاء کی بچھ علامات ہوتیں تو وہ بھی سب پہلے انبیاء کرام کو معلوم ہوتیں جبکہ انبیاء کرام کی جانب سے ان دعا وَل کار دہوجانا اس بات کی دلیل ہے کہ استجابت دعاء کی کسی علامت کا انبیاء کرام کو بھی علم نہیں تھا ور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک اس عمل پر سرزنش مذکور نہ ہوتی بلکہ وہ اپنی علامات دعاء کی کسی علامت کا انبیاء کرام کو بھی علم نہیں تھا ور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک اس عمل پر سرزنش مذکور نہ ہوتی بلکہ وہ اپنی علامات سے ہی اپنی دعاء کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا پتہ لگا لیتے ہیں معلوم ہوا کہ استجابت دعاء کا نظر بہ جھوٹا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعاء کو سنتا ہے اور جس دعا کو قبولیت کے لائق جانتا ہے قبول بھی کر تا ہے چنا چہسی مستجاب الدعاء کو تلاش کرنے کے بجائے ہرانسان کو خود دعا مائٹی چا ہیے اور دوسرے نیک اور صالح لوگوں سے بھی اپنے لئے دعا کر انی چا ہیے مگر کسی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں رکھنا چا ہیے کہ فلال مستجاب الدعاء ہے اس لئے اسکی دعا ضرور قبول ہوگی۔

## نماز کاحق صرف صوفی ہی اداکرتے ہیں

نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جسے اسکے تمام لواز مات کے ساتھ اداکر نا ضروری ہے جن میں سے جماعت کا اہتمام بھی ہے لیکن صوفی حضرات نماز کی ادائیگی کے سلسلہ میں انتہائی حدوں پر پائے جاتے ہیں ان میں کچھوہ ہیں جو ہروقت اسی میں گلے رہتے ہیں اور خلاف فطرت ایسی عبادات کرنے کے نتیجہ میں فرض نماز اور جماعت سے بھی جاتے رہتے ہیں ایسے صوفیا کا گلہ کرتے ہوئے زکریاصا حب لکھتے ہیں کہ:

۔ بہال صوفیوں میں وظیفوں اورنفلوں کا تو زور ہوتا ہے مگر جماعت کی پرواہ نہیں ہوتی اس کووہ بزرگ سمجھتے ہیں حالانکہ کمال بزرگی اللہ کے مجبوب کی انتباع ہے ﷺ فضائل نمازص ۵۷ ﴾

اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود زکریا صاحب نے ان صوفیا کے بیشار واقعات بڑی عقیدت کیساتھ قال کئے ہیں جواس نوعیت کی عیادات میں مشغول تھے ایک صوفی کا قصہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

﴿ ثَیْخَ عبدالواحد مشہور صوفیا میں ہیں فرماتے ہیں کہ ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو اور ادو و وظائف بھی چھوٹ گئے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی سبزر سیٹمی لباس پہنے ہوئے ہے جس کے پاؤں کی جو تیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں کہتی ہے کہ میری طلب میں کوشش کر میں تیری طلب میں ہوں اسکے بعد اس نے چند شوقیہ شعر پڑھے۔ یہ خواب سے اعظے اور قتم کھالی کہ رات کو نہیں سوؤں گا کہتے ہیں کہ چالیس برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی ﴿ فضائل میں میں میں کہتے ہیں کہ چالیس برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی ﴿ فضائل میں میں میں کہنے ہیں کہ چالیس برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی ہو فضائل

﴿ ایک سیدصاحب کا قصہ لکھا ہے کہ بارہ دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں اور پندرہ برس تک مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی کئی گئی دن ایسے گذرجاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی ۔ خطائل نمازص ۱۸ ﴾

سعید بن المسیب کے متعلق لکھا ہے کہ بچاس برس تک عشاء اور ضبح کی نماز ایک ہی وضو سے بڑھی اور ابوالمعتمر کے متعلق لکھا ہے کہ چالیس برس تک ایسا ہی کیا امام غزائی نے ابوطالب کمی سے قبل کیا کہ چالیس تابعین سے تواتر کے طریق سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے ضبح کی نماز پڑھتے تھان میں سے بعض کا چالیس برس تک یہی ممل رہا۔ حضرت امام اعظم کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چیزنقل کی گئی کہ تیس یا چالیس یا بچاس برس عشاء اور فجرایک ہی وضو سے بڑھی کشرت سے یہ چیزنقل کی گئی کہ تیس یا چالیس یا بچاس برس عشاء اور فجرایک ہی وضو سے بڑھی کشونائل نمازص 4 کے گ

اسی طرح اور بھی بہت سے اسی نوعیت کے واقعات نقل کئے گئے ہیں جن میں بعض ائمہ اور سلف صالحین کے بھی نام لے کران کی جانب اس طرح کی غیر نثر عی عبادت کے واقعات منسوب کئے گئے ہیں جنہیں پڑھکر جوشخص فطرت سلیمہ پر ہوگاوہ ان اسلاف سےخواہ مخواہ بدخن ہوجائے گا اور جوان واقعات کو پچ اور دین کا حصہ سمجھے گاوہ ان واقعات کی تقلید کرنے کے چکر میں اپنی عقل وخر دسے ہاتھ دھو بیٹھے گا کیونکہ جب کوئی انسان فطرت کے خلاف کسی چیز پر کا ربند ہوجائے تو اسکا نتیجہ بھی مثبت نہیں ہوتا رات کے اوقات کو اللہ تعالیٰ نے بنیا دی طور پر نیند کے لئے بنایا ہے اسکے کچھ جھے میں جاگنا یقیناً عبادت ہے گر ہمیشہ پوری رات جاگ کرعبادت کرنا غیر فطری عمل ہے جو انسانی صحت اور عقل کے لئے قطعی مفیز نہیں ہے اور یہی قرآن کا حکم بھی ہے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا کہ:

#### ﴿ نصفه اوانقص منه قليلا 🌣 سوره المزمل ٣ ﴾

لینی آدهی رات بااس سے بھی کم رات میں عبادت کیجئے اب زکر یاصا حب اس قتم کے من گھڑت واقعات نقل کر کے کیا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چالیس یا پچاس سال مسلسل پوری رات عبادت میں گذار دی ہر گزنہیں ہمارے اسلاف قرآن وحدیث کے حکم خلاف بھی ایسانہیں کر سکتے البتہ صوفیا کا بیطریقہ اگر رہا ہوتو ہم مان سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تنیک ہر شم کی شرعی پابندی سے آزاد ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اسلئے زکریاصا حب کا صوفیا کے کسی غیر شرعی فعل پر پر دہ ڈالنے کے لئے سلف صالحین کے بارے میں ان افعال کا گھڑ ناعوام الناس کو دھوکا دینے اور سلف صالحین پر تہمت لگانے کے متراد ف ہے اور تبلیغی جماعت زکریاصا حب کے ان افکار ونظریات کو پوری دنیا میں پھیلا کران کے اس جرم میں برابر کی شریک ہور ہی ہے۔

## روزه كااهتمام صوفيا كى طرز پركياجائے

صوفیاً کے یہاں جس طرح نماز میں غلو ہے اسی طرح روزہ کے سلسلہ میں بھی بہت غلو پایا جاتا ہے صوم وصال یعنی بغیرا فطار کیے لگا تارروزے رکھتے جانے سے نبی کریم آلیک نے منع فرمایا ہے مگر صوفیاً کے نزدیک صوم وصال بہت بڑی نیکی شار ہوتی ہے ذکریا صاحب نے ایسے لوگوں کا تذکرہ بڑی عقیدت کے ساتھ متعدد مقامات پر کیا ہے اسی طرح نبی کریم آلیک نے دوزہ کے لئے سحری کی تاکید فرمائی ہے جبکہ ذکریا صاحب سحری کو مقصدروزہ کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

﴿ ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ صوفیا کو تحور کے مسئلہ میں کلام ہے، وہ مقصد روزہ کے خلاف ہے اس کے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرم گاہ کی شہوت کا توڑنا ہے اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے کہ فضائل رمضان ص ۲۷ ﴾

اس کامطلب میہ ہوا کہ روزہ کے مقاصد کوصوفیا اللہ اوراسکے رسول علیہ فی نیادہ سمجھتے ہیںاسکئے اس قسم کافتویٰ دے رہے ہیں اورصرف فتویٰ ہی نہیں دے رہے بلکہ اس پڑمل بھی کر کے دکھار ہے ہیں ثبوت کے طور پر تبلیغی نصاب سے چند منتخب مثالیں پیش خدمت ہیں:

مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری کے متعلق سنا کہ کی کئی دن مسلسل ایسے گذرجاتے کہ تمام شب کی مقدار سحر وافطار بے دودھ کی چائے کے چند فخان کے سوا کچھ نہ ہوتی تھی ایک مرتبہ حضرت کے ایک مخلص خادم حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب نوراللہ مرقدہ نے لجاجت سے عرض کیا کہ ضعف بہت ہوجائے گا حضرت کچھ تناول نہیں فرماتے تو حضرت نے فرمایا کہ الحمد للہ جنت کا لطف

حاصل ہور ہاہے اللہ فضائل رمضان سسس

حالانکہ جنت کالطف نبی کریم ایک کی اطاعت اور فرما نبرادی میں ہے اور سحری ہے متعلق آپیائی کا پیفر مان ہے کہ:

﴿ تسحروا فان في السحور بركة ☆ رواه البخاري ﴾

لین سحری کھاؤاس میں برکت ہے، دراصل شیطان ہمیشہ بدعتی عمل کومزین کر کے پیش کرتا ہے اس لئے بدعتی عمل صوفی کواچھا لگتا ہے،اسی قسم کاایک بدعتی عمل بیجھی ملاحظ فرمائے ککھتے ہیں کہ:

> ﴿ ایک سیدصاحب کا قصه کلها ہے کہ بارہ دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں اور پندرہ برس تک مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی گئی دن ایسے گذرجاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی ہے فضائل نمازص ۱۸ ﴾

﴿ ابوعمَّا بِسَلِّمَى حِيالِيس برس تك رات بهرروتے اور دن كو ہميشه روز ہ ركھتے 🖒 صاك

## صوفیا کوغیب کی ہر چیز کشف سے معلوم ہوجاتی ہے

﴿ شَخْ عبدالعزیز دباغ ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گذر ہے ہیں جو بالکل آمی سے مگر قرآن شریف کی آیت ، حدیث قدی ، حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ علیحدہ بتادیت سے اور کہتے سے کہ متعلم کی زبان سے جب لفظ نکتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہوجا تا ہے کہ س کا کلام ہے کہ اللہ پاک کے کلام کا نور دوسرا ہے اور حضور اللہ علی کے کلام کا نور دوسرا ہے اور دوسرے کلام وں میں بیدونوں نور نہیں ہوتے ☆ فضائل ذکرص اسم ﴾

﴿ بروایت ثابت بنانی ایک بزرگ کامقول نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوجا تا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا کس طرح معلوم ہوجا تا ہے فرمانے لگے جس دعا میں بدن کے بال کھڑے ہوجاتے ہیں اور دل دھڑ کے لگتا ہے اور آئھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے ﷺ فضائل ذکرص ۴۸ ﴾

﴿ سیدعلی بن میمون کا قصہ شہور ہے کہ جب شیخ علوان حموی جوایک متر عالم اور مفتی اور مدرس سے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پرخصوصی توجہ ہوئی تو ان کو سارے مشاغل درس و تدریس فتو کی وغیرہ سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا اور شخ کو ضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں سید صاحب برزندیقی اور بددینی کا الزام گئے لگالیکن چند ہی روز بعد شخ پر ذکر کا اثر ہوگیا اور دل رنگ گیا تو سید صاحب نے فرمایا کہ الزام گئے لگالیکن چند ہی روز بعد شخ پر ذکر کا اثر ہوگیا اور دل رنگ گیا تو سید صاحب نے فرمایا کہ اب

تلاوت شروع کردو کلام پاک کھولاتو ہر ہر لفظ پر وہ علوم ومعارف کھلے کہ پوچھناہی کیا ہے کہ فضائل ذکر فصل سوم ص ۸۰ ﴾

ر شخ ابویزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے بیسنا کہ جو خص ستر ہزار مرتبدا الدالا اللہ پڑھے اسکودوز خ کی آگ سے نجات ملے، میں نے بیخبرس کرایک نصاب یعنی ستر ہزار کی تعدادا پنی ہیوی کے لئے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لئے پڑھ کر ذخیرہ آخر ت بنایا، ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ بیصاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے، مجھے اسکی صحت میں چھر تر تھا، ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتہ اس نے ایک چیخ ماری اور سانس بھولنے لگا اور کہا کہ میری مال دوزخ میں جل رہی ہے اسکی عالت مجھے نظر آئی، قرطبی کہتے ہیں کہ میں اسکی گھرا ہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اسکی مال کو بخش دوں جس سے مجھے اسکی سچائی کا بھی تجربہ ہوجائے گا چناچہ میں نے ایک نصاب ستر ہزار کا ان نصابوں میں سے جو شاکسی میں نے اپنے لئے پڑھے تھے اسکی مال کو بخش دیا، میں نے اپنے دل میں چیکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سواکسی کو نہ تھی مگر وہ نو جوان فوراً کہنے لگا کہ بچا میری مال دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی، قرطبی کہتے ہیں کہ جھے اس قصہ سے دوفا کدے ہوئے ، ایک قواس برکت کا جوستر ہزار کی مقدار پر میں نے شی اس کا تج بہ ہوا اور دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا جمھے بیتیں ہوگیا ہے خوان کی سچائی کا جمھے بیتی ہے جو ان وروز کے کے عذاب کے خوان کی نے ائی کا جمھے بین کہ جھے اس قصہ سے دوفا کدے ہوئے ، ایک قواس کی سچائی کا جمھے بیتی ہوگیا ہے خوان کو خوان کی سچائی کا جمھے بیتی ہوگیا ہے خوان کی سے انگی کی جمھے بیتی ہوگیا ہے خوان کو خوان کی سے انگی کا جمھے بیتی ہوگیا ہے خوان کو خوان کی سے بینی کہ جمھے اس کو جو ستر ہزار کی مقدار پر میں نے سی اس کا تج بہ ہوا اور دوسرے اس نو جوان کی سے بی کی کہیں بیتیں ہوگیا ہے خوان کی سے بی کی کہی کے بیاں کی سے بینی کہ جمھے بیتی کہ جمھے اس کی سے بینی کہ جمھے بیتی کہ جمھے بین کہ جمھے بی کی کے بیتی کی کی کو بیتی کی کو بیتی کی کو بیتی کی کے بیتی کی کی کو بیتی کی کی کو بیتی کی کو بیتی کو بیتی کی کی کو بیتی کی کی کی کی کی کو بیتی کی کو بیتی کی کو بیتی کی کو بیتی کی کی کی کو بیتی کی کو بیتی کو بیتی کی کو بیتی کی کی کی کی کی کی کی کو بیتی کی کو بیتی کی کی کی کی کی کی کی کو بیتی کی کی کی کو بیتی کو بیتی کی کی کی کی کی کی کر کی کو بیتی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کی کی

﴿ صوفیاً کوبھی اکثریہ چیز لینی کشف مجاہدوں کی کثرت سے حاصل ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جمادات اور حیوانات کی شیح ، ان کا کلام ، انکی گفتگو مجھے لیتے ہیں ﴿ مجھے اپنے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے بعض خدام کے متعلق معلوم ہے کہ جب ان کو یہ صورت کشف پیدا ہونے لگی تو حضرت نے چندروز کے لئے اہتمام سے سب ذکر شغل جھڑا دیا تھا کہ مبادایہ حالت ترقی پکڑ جائے کے فضائل ذکر ص ۱۷ ﴾

﴿ امام اعظم رضی اللہ عنہ جب کسی شخص کو وضوکرتے ہوئے دیکھتے تواس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوانظر آتا اسے معلوم کر لیتے یہ بھی معلوم ہوجاتا کہ کبیرہ گناہ ہے یاصغیرہ ، مکروہ فعل ہے یا خلاف اولی جیسا کہ جس چیزیں نظر آتی ہیں اسی طرح یہ بھی معلوم ہوجاتا تھا چنا چہ ایک دفعہ کوفہ کی جامع مسجد کے وضو خانہ میں تشریف فرما تھے، ایک نوجوان وضو کر رہا تھا اسکے وضو کا پانی گرتے ہوئے آپ نے دیکھا اسکو چیکے سے نصیحت فرمائی بیٹا والدین کی نافر مانی سے تو بہ کرلے، اس نے تو بہ کی ، ایک دوسرے شخص کود یکھا تواس کو نصیحت فرمائی بھائی زنانہ کیا کر بہت براعیب ہے اس نے اس وقت زنا سے بھی تو بہ کی ، ایک اور شخص کود یکھا شراب خوری اور اور اور اور اور اور ای ان گر رہا ہے اس کو بھی نصیحت فرمائی اس نے بھی

توبه کی 🖒 فضائل ذکرص ۱۷۰ 🆫

﴿ ہمارے حضرت مولا ناالشاہ عبدالرحیم صاحب رائبوری نوراللہ مرقدہ کے خدام میں ایک صاحب سے جو کئی کئی روز اس وجہ سے استنج نہیں جاسکتے سے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے سے اور بھی سینکڑوں ہزاروں واقعات اس قتم کے ہیں جن میں کسی قتم کے تر ددکی گنجائش نہیں کہ جن لوگوں کشف سے کچھ حصہ ماتا ہے وہ اس حصہ کے بقدرا حوال معلوم کر لیتے ہیں ☆ فضائل ذکرص اے ا

معلوم ہونا چاہیے کہ ان مکاشفات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ یہ سب شیطانی چکر ہوتا ہے جن میں شیطان متعدد اور مختلف واہمات اور تخیلات سے ان صوفیوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت مہنگا سودا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں دراصل شیطان کے ہاتھوں اپنا دین ایمان برباد کرکے یہ لوگ کشف کے نام پر جو چیز حاصل کرتے ہیں وہ بہت تھوڑی ہے۔

## صوفیا کودرجه کمالات غیرشری اذ کارے نتیجه میں حاصل ہوتا ہے

فضائل ذکر کے عنوان سے ذکریا صاحب نے جورسالہ تالیف کیا ہے وہ تقریباً دوسوصفحات پرمشمل ہے مگراسکے باوجوداس میں اذکارمسنونہ یعنی روزمرہ کے معمولات کے دوران نبی کریم اللہ سے جواذ کارمنقول ہیں ان کا نام ونشان تک نہیں بلکہ اسکے بجائے وہ اذاکارنقل کئے ہیں جوصوفیاً رٹے اورضر ہیں لگانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس لئے اپنے اس رسالے کا عنوان ذکریا صاحب اگر فضائل ذکر کے بجائے حکایات صوفیاً رکھتے تو زیادہ مجھے ہوتا اپنے اس رسالے کا آغاز ہی ذکریا صاحب ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ:

﴿ الله جل جلالهُ م نواله کے پاک نام میں جو برکت، لذت، حلاوت، سرور وطمانیت ہے وہ کسی ایسے شخص سے خفی نہیں جو بچھ دن اس پاک نام کی رٹ لگا چکا ہوا ورا کیے زمانے تک اس کو حرزِ جان بنا چکا ہوا یہ پاک نام دلوں کے کاسرورا ورطمانیت کا باعث ہے ﷺ فضائل ذکرص ۵ ﴾

دین اسلام میں سب سے بلند درجہ ان لوگوں کا ہے جواللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں جبکہ ذکریاصا حب ذکر کرنے والوں کو شہید کے درجہ پر فائز کررہے ہیں تا کہ سلمانوں میں سے روح جہاد ختم ہوجائے اوروہ بھی غالی صوفیاً کی طرح رٹنے اورضربیں لگانے میں مشغول ہوجائیں ذکریاصا حب تحریر فرمارہے ہیں کہ:

﴿ اللَّهُ كَاذَكُرُكُتْرِت سے اخلاص كے ساتھ كرنے والے مرتے ہى نہيں ہيں بلكہ وہ اس دنیا سے نتقل ہوجانے كے بعد بھى زندوں ہى كے تكم ميں رہتے ہيں ﴿ فضائل ذكرص ٢٧ ﴾

زکر یاصاحب کی بیہ نطق ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ اس دنیا سے نتقل ہوجانے کے بعد بھی زندوں کے تکم میں رہتے ہیں اسکا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ مرے بغیر ہی اس دنیا سے اگلی دنیا کی جانب منتقل ہوجاتے ہیں اس قتم کا عقیدہ کسی مسلمان اورصاحب عقل کا تو کم از کم نہیں ہوسکتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو شیطان ہی بلند مرتبے کے خواب دکھا تاہے مثلاً یہ واقعہ ملاحظہ فر مائیے:

« حضرت جنیلاً سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے خواب میں شیطان کو بالکل نگاد یکھا انھوں نے فر مایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آ دمیوں کے سامنے نگا ہوتا ہے وہ کہنے لگا یہ کوئی آ دمی ہیں انھوں نے فر مایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آ دمیوں کے سامنے نگا ہوتا ہے وہ کہنے لگا یہ کوئی آ دمی ہیں

،آ دمی تو وہ ہیں جوشونیزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے بدن کود بلاکر دیا ہے اور میرے جگر کے کباب کر دیئے ہیں، حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں شونیزیہ کی مسجد میں گیا میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سرر کھے ہوئے مراقبہ میں مشغول ہیں، جب انھوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ خبیث کی باتوں سے کہیں دھوکے میں نہ پڑجانا ﴿ فضائل ذکرص ۵ ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے نزدیک آدمی کہلانے کے ستحق صرف وہ لوگ ہیں جو پیخصوص ذکراور مراقبہ کرتے ہیں اوراس ذکر اور مراقبہ کے نتیجہ میں ان لوگوں کوعلم غیب بھی حاصل ہوجا تا ہے جس سے وہ دوسروں کے خواب اور انکے دل کا حال معلوم کر لیتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کراللہ سے ملاقات کر لیتے ہیں ثبوت کے طور پرزگریا صاحب کا یہ بیان ملاحظہ ہو:

﴿ ذَكُرْتَصُوفَ كَالْصَلَ اصُولَ ہے اور تمام صوفیہ کے سب طریقوں میں رائج ہے، جس شخص کیلئے ذکر کا دروازہ کھل گیا اور جواللہ جل شانہ تک پہنچ گیا وہ جو جو اللہ جل شانہ تک پہنچ گیا وہ جو چاہتا ہے یا تا ہے کہ اللہ جل شانہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ﷺ فضائل ذکر ص ۲۱ ﴾

خالی لفظ اللہ کا ذکر قرآن وسنت سے ثابت نہیں بلکہ ذکر وہ مفید ہے جواللہ کی صفات کے اثبات پرمشمل ہوجیسے لاالہ الااللہ کے ساتھ ہونا چا ہے لاموجو دالااللہ کے ساتھ نہیں کیونکہ یہ گفر ہے دراصل جس طرح نشہ آوراشیاء کے استعمال سے آدمی کا د ماغ ماؤف ہوجا تا ہے اوراسے وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جوحقیقت میں موجو دنہیں ہوتیں جن میں وہ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا اور آسمان کوچھوتا ہوا محسوس کرتا ہے اسی طرح کی کچھ کیفیات دراصل اسطرح کے خلاف عقل اور خلاف شریعت اذکار کے باعث صوفیوں کو بھی پیش آتی ہیں جسمیں انھیں طرح کے واہمات ہونے لگتے ہیں جنہیں کشف، جذب اور تجلیات وغیرہ کے نام دیئے جاتے ہیں اسی طرح کی کسی کیفیت کا ذکر زکریا صاحب اس انداز میں کررہے ہیں تحریفر ماتے ہیں کہ:

﴿ حضرت ثبلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک مجنون شخص ہے لڑے اسکے ڈھیلے مار رہے ہیں، میں نے انکود همکایا، وہ لڑکے کہنے لگے کہ بیخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کودیکھتا ہوں، میں اسکے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہاتھا، میں نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہاتھا کہ تونے بہت اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کردیا، میں نے کہا یہ لڑ کے تجھ پر ایک تہمت لگاتے ہیں کہنے لگا کیا کہتے ہیں، میں نے کہایہ کہتے ہیں کہتم خداکود کیھنے کے مدعی ہویہ من کراس نے ایک جینے ماری اور یہ کہا شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کوشکتہ حال بنار کھا ہے اور اپنے قرب و بعد میں مجھکو بھٹکا رکھا ہے اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہوجائے تو میں در دِفراق سے ٹکڑ رے ٹکڑ ہوجاؤں یہ کہہ کروہ مجھ سے منہ موڑ کریہ شعر پڑھتا ہوا بھاگ گیا ترجمہ: تیری صورت میری نگاہ میں جمی رہتی ہے اور تیراذ کر ہروقت میری زبان پر رہتا ہے، تیراٹھکا نا میرادل ہے پس تو کہاں غائب ہوسکتا ہے کہ فضائل ذکر میں در میں اس کے نسب فضائل ذکر میں قبل کے اس کے نسب کو کہاں خائب ہوسکتا ہے کہا فضائل ذکر میں اس کے اس کو کہاں خائب ہوسکتا ہے کہا فضائل ذکر میں ہوسکتا ہے کہاں خائل دکر میں ہو کہاں خائل کی کی میں ہوسکتا ہے کہاں خائل دکر میں ہوسکتا ہو کہ کی میں ہوسکتا ہو کہا کی جو کو کیس میں ہوسکتا ہو کہا کے کہا کی خائل ہو کہ کر میں ہوسکتا ہو کہا کر میں میں ہوسکتا ہو کیا گیا ہو کہا کی کو کر میں کو کہا کی کو کہا گیا گو کر میں کر میں ہو کی کو کر میں ہو کہا کی کو کر میں کر میں کر میں کو کہاں خائل ہو کہا کی کی کر میں کر میں

اس صوفی کے احمق ہونے کی نیردلیل کافی ہے کہ وہ کہ رہاہے کہ تونے اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا اس صوفی کے اس قول کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ! اللہ کے رسول اللہ پہلے ہوا کہ معاذ اللہ! اللہ کے رسول اللہ پہلے ہوا کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول اللہ ہے۔ ہوا کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول اللہ ہونے اللہ ہونے ان کا انتقال ہونے لگا تو کسی پاس بیٹھنے والے نے دعا کی متن تعالی شانہ آپ کو جنت کی فلاں فلاں دولت نصیب فرما ئیس تو ہنس پڑے فرمانے کے دعا کی متن اپنے سارے ساز وسامان کے ساتھ میرے سامنے ظاہر ہوتی رہی ہے ایک دفعہ بھی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر ادھر توجہ نہیں کی ۔ حضرت رویم کو انتقال کے وقت کسی نے کلمہ کی تلقین کیا تو فرمانے گے میں اسکے غیر کواچھی طرح جانتا ہی نہیں ہوں کے فضائل کو کہ کہ کے نامی کیا تو فرمانے کے میں اسکے غیر کواچھی طرح جانتا ہی نہیں ہوں کے فضائل کو کرص ۱۸۹

اس صوفی کو جنت نہیں چاہیے تو انشاءاللہ ملے گی بھی نہیں اور جس کو جنت نہیں ملتی اسکاٹھ کا ناسب کو معلوم ہی ہے اور جس صوفی نے مرتے وفت کلمہ سے انکار کیا اسکاٹھ کا نہ تو جہنم کے علاوہ کہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔

### امام ابوحنیف گادفاع برصورت میں کیا جائے

ز کر یاصاحب تبلیغی نصاب میں تذکر ۃ الحفاظ کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ:

﴿ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق نے پانسو ۱۵۰۰ اعادیث کا ایک ذخیرہ جع کیا تھا ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نہایت بے چین ہیں، کروٹیس بدل رہے ہیں جھے یہ حالت دیکھ کر بے چینی ہوئی دریافت کیا کہ کوئی تکلیف ہے یا کوئی فکر کی بات سننے میں آئی ہے غرض ممام رات اسی بے چینی میں گذری اور ضبح کوفر مایا کہ وہ اعادیث جو میں نے تیرے پاس رکھوائی ہیں اٹھالا میں لے کر آئی آپ نے اضیں جلادیا میں نے پوچھا کیوں جلادیا ارشاد فر مایا جھے اندیشہ ہوا کہ بین اٹھالا میں مرجاؤں اور یہ میرے پاس ہوں ان میں دوسروں کی سنی ہوئی روایت کبھی ہوئی روایت میں کوئی گڑ ہڑ ہو جس کا ہیں کہ میں نے معتبر شمجھا ہواورواقع میں وہ معتبر نہ ہوں اور اس کی روایت میں کوئی گڑ ہڑ ہو جس کا

#### وبال مجھ ير ہو كم حكايات صحابة تھوں باب حكايت نمبر ٢ ﴾

اس حکایت کونقل کرنے کے بعد زکر یاصاحب نے اس روایت کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ کے مؤلف نے جولکھا ہے وہ کمال ہوشیاری سے حذف کر دیا ہے حالانکہ تذکرۃ الحفاظ کے مؤلف نے اس روایت کونقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ' پیروایت ثابت نہیں ہے ص ۵ جا''مگر زکر یاصاحب نے دراصل اس روایت کوایک خاص مقصد کے تحت نقل کیا تھا اسلئے اگر وہ مؤلف کی اس جرح کو بیان کر دیتے توان کی اس بات میں کوئی وزن نہیں رہ جاتا جو وہ اس جھوٹی روایت کو بنیا دبنا کر کہنا چاہتے ہیں اور وہ بات ان کے اسی مضمون کے آخر میں موجود ہے جہاں وہ اس جھوٹی روایت کو بنیا دبنا تے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

#### 🦠 یہی راز ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث کی روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہیں 🖫

دراصل یہی تقلید کا شاخسانہ ہے کہ ہرمقلداینے امام کی بات کوسب سے اوپرر کھنے کے لئے کوئی بھی حربہاستعال کرنے سے دریغ نہیں کرتاا گرابوبکرصد ایں سے احادیث کم روایت کی گئی ہیں تو اسکا مطلب پنہیں کہانھوں نے اپنی جمع کی ہوئی احادیث کوضائع کر دیا ہو اولاً اصل بات بیہ ہے کہ جب تک قرآن مکمل کتابی شکل میں مدون نہیں ہوا تھا صحابہ کرام احادیث کو بھی اس ڈرسے ضبط تحریر میں نہیں لاتے تھے کہ کوئی ان کوبھی قرآن نہ بچھ لے اور چونکہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا کام ابوبکرصدیق کے دور ہی میں ہوااس لئے یہ سوال ہی پیدانہیں ہوتا کہ انھوں نے احادیث کوتحریری طور پر جمع کیا ہوثانیاً ابوبکر صدیق پوری زندگی نبوت سے قبل اور نبوت کے بعد بھی سب زیادہ نبی کریم علیقیہ کے ساتھ رہے اس لئے احادیث کا حافظ ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہوسکتااسی صورت میں ان کے پاس صرف یانچ سو اجادیث کاہونااوراسمیں بھی اکثر روایات دوسروں کی ہونا نا قابل یفین بات ہے ثالثاً نبی کریم آلیے ہے بعد صحابہ کرام کی جماعت نے متفقہ طور پر ابوبکر صدیق کوامیر المومینن منتخب کیا تو اسکا بنیا دی سبب یہی تھا کہ وہ نبی کریم ایستی کی طویل رفاقت کے باعث دین کاعلم سب سے زیادہ رکھتے تھے یعنی قرآن وحدیث کے علم اور تفقہ میں ممتاز تھے لیکن اسکے باوجودان سے جوروایات احادیث کی کتابوں میں منقول ہیں وہ بہت کم ہیں اسکی وجہ اصل میں بہ ہے کہ اولاً ایکے دورر میں تدوین حدیث کا کام شروع نہیں ہواتھا ثانیاً امور خلافت اوراس وقت کے پیدا ہونے والے فتنوں کی سرکونی میں وہ اتنے مصروف تھے کہ با قاعدہ نشست منعقد کر کے احادیث کانقل کروانا انکے لئے ممکن نہیں تھا ثالثاً محدثین کرام کا پیاصول ہے کہ ''الصحابة کلهم عدول' 'یعنی سی صحابی کے لئے بیضروری نہیں کہوہ نبی کریم ایستاہ کی حدیث جو کسی دوسرے صحابی سے منی ہوآ گے بیان کرتے ہوئے لازمی طور پراس صحابی کا نام لے اور چونکہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچ گیا ہے اسلئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے پاس جو بھی احادیث تھیں وہ دیگر صحابہ کرام کے ذریعہ ہم تک پہنچ گئی ہیں اسلئے یہ کہنا صحیح نہیں کہ ابو بکر صدیق ا نے نبی کریم اللہ کی احادیث کواس ڈرسے امت تک نہیں پہنچایا کہ کہیں ان احادیث میں کوئی غلط بات نہ ہوپس جولوگ ہے عقیدہ رکھتے ہیں وہ در حقیقت ابو بکرصدیق کی فہم وفراست برحملہ کرتے ہیں کیونکہ جوشخص ساری زندگی نبی کریم ایک کے ساتھ رہنے کی باوجودیہ بھی نتیجھ سکے کہ کون سی حدیث روح دین کے خلاف ہے اور کون سی موافق اسے کج فہم نہیں تو اور کیا کہا جائیگا۔

اب رہی میہ بات کہ آخر کیا وجہ ہے اسنے بڑے امام ہونے کہ باوجود امام ابو حنیفہ ؓ سے شاذ ہی کوئی حدیث مروی ہے؟ تو اسکا جواب میہ ہے کہ امام ابو حنیفہ گاز مدوتقو کی اور فقاہت بہر حال اپنی جگہ مگر امام ابو حنیفہ ؓ کے بارے میں محدثین کا میہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ حدیث میں بیتیم ہیں یہی وجہ ہے صحاح کے مؤلفین میں سے کسی نے بھی انکی کسی روایات کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی اور اسکے علاوہ بھی کسی کتاب

﴿ نعمان بن ثابت ابو حنيفه الكوفى مولى لبنى تيم الله بن ثعلبته روى عنه عباد بن العوام وابن مبارك و هيشم ووكيع ومسلم بن خالد و ابو معاوية والمقرى كان مرجئا سكتوا عن رايه و عن حديثه ☆ التاريخ الكبيرص٨١ج٨ ﴾

یعن 'امام ابوحنیفہ کا نام نعمان بن ثابت ہے بیم حبیہ کا مذہب رکھتے تھے ائمہ سلف نے ان کی رائے اور حدیث نہ لینے کواختیار کیا ہے اوران کی حدیث واقوال کے بیان کرنے سے سکوت کیا ہے' امام بخاریؒ کے اس بیان سے بات واضح ہوگئ کہ زکر یاصا حب خواہ می امام صاحب کی وکالت کررہے ہیں اگر امام ابوحنیفہ گی کوئی حدیث صحاح میں نہیں ہے تو اسکا مطلب بینیں کہ انھوں نے بو جہ احتیاط احادیث روایت نہیں کیں بلکہ اصل وجہ بہے کہ تمام محدثین نے انکابائیکا کے کیا ہے اور امام سلم جن کی صحیح مسلم کا درجہ بیجے بخاری کے بعد آتا ہے امام ابوحنیفہ کے بارے میں اکنی والاساء میں تحریفر ماتے ہیں کہ:

یعنی''امام ابوحنیفہ گی حدیث مضطرب ہے اوران کی زیادہ تر احادیث سیجے نہیں ہیں'' اسکے بعدامام مالک ؓ جن کے مذہب پر چلنے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے اور جن کی مؤطا کے بارے میں مولا ناپوسف لدھیا نیوی نے اپنی کتاب اختلاف امت اور صراط متنقیم میں یہاں تک لکھا کہام مالک ؓ نے مؤطا امام ابوحنیفہ گی زیر سرپر سی مرتب کی ہے وہ اپنی اسی کتاب مؤطا میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ:

﴿ مالک انه بلغه ان عمر بن خطابُ اراد ان يخرج الى العراق فقال له كعب الاحبار لا تخرج اليها يا امير المؤمنيئن فان بها تسعة آعشار السحر و بها فسقة الجن وبها الداء العضال ☆ مؤطا باب ماجاء فى المشرق ﴾

یعنی امام ما لک فرماتے ہیں ان کو یہ بات پہنچی کہ عمر بن خطاب ؓ نے عراق جانے کا ارادہ کیا کعب احبار ؓ نے ان کووہاں جانے سے

روکااورکہا جادو کے دس حصوں میں سے نو جھے وہاں پائے جاتے ہیں اور وہاں فاسق و فاجر جنوں کا ڈیرہ ہے اور وہ بہت بڑی مصیبت کا گھر ہے امام باجی نے مؤطا کی شرح المسنت قبی ص۰۳۰ ہے کمیں لکھا ہے عبدالملک بن حبیب کی روایت میں ہے کہ مطرف نے کہا ہم نے امام مالک سے بوچھا یہ بڑی مصیبت کیا ہے '' امام مالک ؓ نے فرمایا اس سے مراد امام ابو صنیفہ اور ان کے ساتھی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے دو طریقوں سے لوگوں کو گراہ کیا ہے ایک مرجد کے کا مذہب بھیلا کراور دوسرار سول التھ ایسی کے سنتوں کو تو ڈکر'' اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام مالک ؓ کے نزدیک بھی امام ابو صنیفہ اور انکے تبعین اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی ترکوصوفیہ کے یہاں بڑا مقام حاصل ہے لیکن وہ بھی امام ابوصنیفہ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے انھوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں امام ابوحنیفہ کو مرجئیہ میں شار کیا ہے اورامام ابوحنیفہ اوران کے ماننے والوں کو مرجئیہ میں شار کرنے کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ:

یعن''ان کومرجئیہ اس کئے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تخص کلمہ پڑھتا ہے اورا سکے بعد گنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ بالکل جہنم میں نہیں جائے گا اوروہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف قول کا نام ہے عمل آسمیں داخل نہیں ہے بلکہ اعمال کوشرائع کہتے ہیں اور ہم لوگ ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے افضل نہیں ہو سکتے اور فرشتوں کا ، نبیوں کا اور ہم لوگوں کا ایمان برابر ہے اور ایمان کم یازیا دہ نہیں ہوتا اور ایمان میں استثناء نہیں ہے بعنی اگر کوئی یہ کے کہ میں انشاء اللہ مؤمن ہوں تو جائز نہیں ہے'' اور مرجئیہ کے بارے میں نبی کریم آسٹی کی کارشاد ہے کہ:

﴿ عن ابن عباسُ قال قال رسول الله عَيْدُ الله صنفان من هذه الامة ليس لهما في الاسلام نصيب المرجئة والقدرية ﴿ رواه ابن ماجه و الترمذي ﴾

یعن'' ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا کہ اس امت میں دوشم کے لوگ ہو نگے جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ایک مرجئیہ اور دوسر سے قدریہ '' اس حدیث میں ایک راوی علی بن نزار ہے جسے محدثین نے ضعیف کہا ہے لیکن اس حدیث کو امام ترفدی نے حسن کہا ہے اور محدثین کے نزدیک مرجئیہ اہل سنت ترفدی نے حسن کہا ہے اور محدثین کے نزدیک مرجئیہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں گراسکے باوجو د تبلیغی جماعت کے ان دیو بندی اکابرین کا اپنے باطل عقائد پر ڈٹے رہنا ملاحظہ فرمائے شخ الصند مولا نامحود الحن صاحت تحریفرماتے ہیں کہ:

﴿ اگریه جمله اکابرین دین مثل حضرت امام غزالی وشاه ولی الله وشاه عبدالعزیز صاحب و قاضی عیاض و شخ ابوبکر وامام نووی و جمله محققین شافعیه وحفیه وغیره علائے دین مرجئیه تھے تو خدا سب مسلمانوں کو مینعت عطاء فر ماوے ﴿ ایضاح الادله ص۱۹۲ ﴾

یمی فرق ہے دراصل مقلدین اور غیر مقلدین میں کہ مقلدین اینے اکابرین کے یابند ہوتے ہیں خواہ انکے اکابرین سے سی مسکلہ میں سہوہی کیوں نہ ہوا ہو جبکہ غیر مقلدین صرف حق بات کے یابند ہیں کوئی غلط بات خواہ اسکے اپنے اکابرین کی جانب سے ہی کیوں نہ ہوغیرمقلدین اسکےغلط بات کے یابندنہیں ہوتے ، نیز ایمان سےمتعلق اہل سنت والجماعت کا جوعقیدہ ہےاسے امام بخاریؓ نے اپنی صحیح میں کتاب الایمان کے تحت ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

## ﴿ بِـابِ قَـولِ الـنبِـى عَيْدُواللَّمُ بِـنى الاسلام على خمس وهو قول و فعل ويزيد و

یعنی' نبی کریم علی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد یا نچ چیزوں پرہے اورایمان قول اور فعل کا نام ہے اور یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے '' اسکے بعدامام بخاریؓ نے قر آن کی متعدد آیت نقل کیں ہیں جن سے ایمان کے قول وفعل ہونے اور گھٹنے اور بڑھنے کی دلیل ملتی ہےا سکے بعداس کتابالا بمان میں متعددا حادیث لائے ہیں جوا بمان سے متعلق مرجئیہ کے عقیدے کی فئی کرتی ہیں۔

امام احمد بن خنبال جن کوامام اہل سنت کہا جاتا ہے اور جن کی طرف حنبلی مقلدین اپنے آپ کومنسوب کرتے ہیں وہ احادیث کے مجموعه''مسندامام احمد بن حنبل'' جسےان کےصاحب زادے عبداللہ نے امام احمد سے ساعت فر ماکرتحریر کیا ہے،ایک حدیث ان الفاظ سے نقل ہوئی ہے کہ:

> ﴿ حـدثــنااسحاق بن يوسف اخبرنا ابو فلانة كذا قال ابى لم يسمه على عمدا وحـدثـنـا غيـره فسماه يعنى ابا حنيفة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بـريـدـة عـن ابيـه ان رسـول الله قـال لرجل اتاه اذهب فان الدال على الخير کفاعله 🖈 مسند احمد حدیث ۲۱۹۶۹ 🎍

لینی'' کہااسحاق بن یوسف نےخبر پینچی اسے ابوفلا نہ ہے( امام احمہ کےصاحب زاد ےعبداللّٰدفر ماتے ہیں ) میرے والد نے عمداً یہاں ابوفلا نہ کہا (لیعنی انھوں نے جان بو جھ کریہاں راوی کا نامنہیں لیا ) کیکن میں نے جب یہی حدیث دوسروں ہے نی تو معلوم ہوا کہ یہاں ابوفلا نہ سے مرادامام ابوصنیفہ ہیں' قابل غور مقام ہے کہ امام ابو حنیفہ ؓ سے اس زمانے کے لوگ کس قدر نالاں تھے کہ اپنی حدیث کی کتاب میں اول تو انکی کوئی حدیث لیتے ہی نہیں تھے اورا گرکسی سبب لینی ہی پڑجائے تو ان کا نام اپنی کتاب میں لا نابھی گوارانہیں کرتے تھےاورا نکا پیمل اپنی کسی ذاتی رنجش کے سبب نہیں تھا بلکہ اس سبب تھا کہ تمام اہل سنت والجماعت نے امام ابوحنیفہ کا ان کے غلط عقائد کی بنا يربائكاك كرركها تفايه

اس بات کی تائیدامام سفیان تورکی جوامام ابوحنیفه ی خرز مانے ہی میں بہت بڑے محدث اور فقیہ گذرے ہیں کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے جوانھوں نے امام ابوحنیفہ گی وفات کی خبرس کر کہاا مام سفیان ثوریؓ کی اس بات کوامام بخاری ؓ نے اپنی کتاب تاریخ صغیر میں نقل کیا ہے مگروہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ ہماراقلم انھیں نقل کرتے ہوئے بھی رکتا ہے خلاصہ اسکا بیہ ہے کہ بقول امام سفیان ثوریُّ امام ابوصنیفه گی وفات سےامت مسلمہ نے سکون کا سانس لیا ہےاوراہام شافعی کا بیقول احناف بڑے شدو مدینے قل کرتے ہیں کہلوگ فقہ میں امام ابوصنیفہ کےعیال ہیں مگرانھیں امام شافعی کا بیقول بھی امام ابوصنیفہ کی فقہ کے بارے میں ہے کہ'' ان کی فقہ جادوگر کے دھاگے کی طرح ہے جووقتا فو قتأرنگ بدتی ہے''یعنی مبھی اسمیں بہت علیٰ درجہ کی بات ملتی ہے تو مبھی اتنی فضول بات کہ یقین نہیں آتا کہ کوئی باشعور شخص

الیی بات بھی لکھ سکتا ہے اور یہ بات کس قدر سچے ہے اس کا اندازہ آج بھی ہرشخص فقہ خفی کی کتب کو پڑھ کر بخو بی لگا سکتا ہے اورامام شافعی نے یہ بھی کہا کہ:

﴿ میں نے امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں کی کتاب پر نظر کی توایک سوئیس ورقوں پر مشتمل تھی اور جب اس کتاب میں مذکور مسائل پر میں نے غور کیااسی ۱۸ مسئلے قرآن وسنت کے خلاف میں نے پائے کہ آداب الشافعی مؤلفہ عبدالرحمٰن بن ابی حاتم ص۱۷۱ ﴾

الغرض ان کباراہل علم کی رائے سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہامام ابوصنیفہ گی شخصیت متنازع فیہ تھی اوروہ فقہ میں عین ممکن ہے بہت ماہر ہوں مگر قرآن وحدیث پرانھیں وہ عبور حاصل نہیں تھا جسکا کہ دعویٰ آج احناف حضرات کرتے ہیں۔

## چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے اجر کا باعث ہیں

تبلیغی جماعت کے اکابرین لوگوں کو گھیرنے کے لئے ایک نسخہ جوصدیوں سے آزمودہ ہے بڑی کامیابی سے استعال کرتے ہیں اوروہ نسخہ ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے بڑے اجر کی بشارتیں دینامثلاً ایک جگہز کریاصاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورا قدس ﷺ کا ارشاد نقل فر ماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر گذرنے کے وقت نور ہے اور جو تخص جمعہ کے دن اسی دفعہ مجھ پر دور د پڑھے اسکے اسی سال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے ﷺ فضائل درود شریف ص ۴۰ ﴾
اس حدیث کوفتل فر مانے کے بعد زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ علامہ شخاویؓ نے قول بدیع میں اس حدیث کو متعدد روایات سے جن پرضعف کا حکم بھی لگا ہے قل کیا ہے ﴾

لیکن بیرحدیث صرف ضعیف نہیں بلکہ موضوع بھی ہے جسکی صراحت علامہ البانی نے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں ج اص ۲۵۱ پر کی ہے اس حدیث کا موضوع ہونا اسکے متن سے صاف ظاہر ہے کیونکہ اس میں جمعہ کے دن اسی ۸۰ دفعہ درود دپڑھنے کا اجراسی ۸۰سال کے گنا ہوں کا معاف کر دینا بتایا گیا ہے جبکہ قرآن میں ہے کہ:

#### ﴿ مِن جَاء بِالحِسنة فله عشر امثالها ☆ الانعام ١٦٠ ﴾

یعنی جوایک نیکی لے کرآئے گا سکے لئے دس گنا اجر ہے اور سی میں ایک مرتبہ درود پڑھنے کا اجر بھی دس گنا بتایا گیا ہے: ﴿ من صلیٰ علی واحدۃ صلی الله علیه عشرا ☆ رواہ مسلم ﴾

یعنی نبی کریم آلی نے فرمایا جو مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھے گااللہ تعالی اس پردس مرتبہ رحمت نازل کرے گاپس ثواب میں مبالغہ آرائی ضعیف اور موضوع احادیث کا چلن رہی ہے اس لئے ایسی حدیثوں کو دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنانا جائز نہیں اس سے دین کا اصل حلیہ بگڑ جا تا ہے اور آدمی اپنے اصل فرائض سے عافل ہوجا تا ہے لیکن تبلیغی جماعت کے اکابرین نے اسی کو اپنا شعار بنایا ہے مثلاً باجماعت نماز سے متعلق بعض احادیث میں آتا ہے کہ اسکا ثواب اسلیے نماز پڑھنے کے مقابلے میں پچیس درجہ اور بعض میں ستائیس درجہ ہے لیکن ذکریا صاحب کی حساب دانی نے اس میں بڑا کمال دکھایا ہے لکھتے ہیں کہ:

﴿ بعض شراح نے ایک عجیب بات سمجھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ثواب پہلی حدیث سے بہت زیادہ ہے اس لئے کہ اس حدیث میں بیار شاد نہیں کہ وہ بچیس درجہ کی زیادتی ہے بلکہ بیار شاد ہے کہ بچیس درجہ المضاعف ہوتی ہے جس کا ترجمہ دو چنداور دوگناہ ہوتا ہے یعنی بچیس مرتبہ تک دوگناہ اجر ہوتا چلا جائے گااس صورت میں جماعت کی ایک نماز کا ثواب تین کروڑ پنتیس لا کھ چون ہزار چار سوبتیں (۳۳۵۵۴۳۲) درجہ ہوا ﴿ فضائل نماز ص ۲۹ ﴾

زکر پاصاحب نظام الدین کی تبلیغ کے متعلق ا کابرین کی آراء وارشادات کے عنوان کے تحت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب سابق مدرس مدرسه مظاہر علوم خلیفہ حکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوی کے حوالے سے فقل کرتے ہیں کہ:

ایک صاحب نے کراچی سے مولانا کولکھا کہ میں بینی جماعت کے ساتھ جود عوت الی اللہ کے لئے جاتی ہے شرکت برابر کرتا ہوں مگر بچیلی اتوار کی شام کوبلیغی جماعت کے ایک صاحب نے اپ بیان میں فر مایا کہ شت پر جانے والوں کوسات لا کھنماز وں کا تواب ملتا ہے حالانکہ مسجد حرام خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے والوں کو صرف ایک لا کھ کا تواب ملتا ہے ، یہ بات کچھ بھو میں نہیں آئی ، حالانکہ حضرت میں نماز پڑھنے میں پڑھا تھا کہ تبلیغ فرض کفا ہے ہے ، توجب فرض میں نہیں توانھوں نے تھا نوی کے وعظ آداب التبلیغ میں پڑھا تھا کہ تبلیغ فرض کفا ہے ہے ، توجب فرض میں نہیں توانھوں نے کسے بیان کردیا ، جس پر مولانا نے مخضراً تحریفر مادیا کہ ایسے جزوی امور کوترک کرد بھے اور جو بات شریعت کے موافق نظر آئے اس پڑمل کرتے رہیں ہے تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور اسکے جوابات ازمولاناز کریا صاحب ص ۱۰۳ ا

یہ حال ہے تبلیغی جماعت کے اکابرین کا کہ اول تو کسی اعتراض پر کان دھرتے ہی نہیں اور اگر کسی اعتراض کا جواب دینا ہی پڑجائے تو جواب نہ بن پڑنے کی صورت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری کتاب یا جماعت میں جو صحیح ہے اسے لے لیں اور جو غلط ہے اسکو چھوڑ دیں اسکی طرف النقات نہ کریں یا دوسر لے فظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکلی مرادیہ ہے کہ'' اگر تمہیں کسی غلط بات کاعلم ہے تو برائے مہر بانی اپنی بات اپنے دل میں رکھواور لوگوں کو اس پر طلع نہ کر واور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ایک گے بندھے راستے پر چلنے دو'' بلکہ اب تو یہی طرز عل تبلیغی جماعت کے عام مبلغین نے بھی اپنالیا ہے کیونکہ ہماری کئی مرتبہ ان لوگوں اس موضوع پر بات ہوئی ہے کہ تبلیغی نصاب میں جو سیح ہے اسے لیو جو تم کو غلط لگتا ہے اسے چھوڑ میں فلال فلال بات غلط ہے تو اسکا ہمیں بھی یہی جواب ہمیشہ ملا ہے کہ'' تم تبلیغی نصاب میں جو سیح ہماری ہما کہ میں شامل ہوجا و'' اور جب ان سے کہا جائے کہ'' تم تبلیغی نصاب کو چھوڑ کر قر آن وحدیث کا درس کیوں نہیں دیتے تو اسکا جواب بھی یہی ہوتا ہے آپ ہماری جماعت میں شامل ہوجا کیں شامل ہوجا کیں اور آ کر قر آن وحدیث کا درس دیں'' گویا تبلیغی جماعت کے لوگ جو پر مان ای اور جب ان سے کہا جائے کہ'' تم تبلیغی نصاب کو چھوڑ کر قر آن وحدیث کا درس کیوں نہیں دیتے ہما وہا کہ بیں ہو جائیں اور آ کر قر آن وحدیث کا درس دیں'' گویا تبلیغی جماعت کے لوگ جو پر نہیں اور آ کر قر آن وحدیث کا درس دیں'' گویا تبلیغی جماعت کے لوگ جو پہران اعمال وافعال رغبت ہے جو ذرکریا صاحب نے فضائل کے نام پر گھڑے بہی نہیں کہ تبلیغی نصاب کی بیعبارت ملاحظہ ہو:

﴿ جس نے میری قبر کی زیارت کی اسکے لئے میری شفاعت ضروری ہوگئ ☆ فضائل جج ص ٩٦﴾ ﴾ به حدیث ابن خزیمہ ؓ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے اور اسکے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور بیہ قی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے بحوالہ کشف الحفاء شی العجلونی ج۲ ص۲۴ اور علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ'' آپ اللیہ کی قبر کی زیارت سے متعلق تمام احادیث ضعیف ہیں دین کے معاملے میں ان میں سے کسی پر بھی اعتاد نہیں کیا جاسکتا اسی لئے اصحاب صحاح اور سنن نے ان میں سے کسی بھی حدیث کوفال نہیں کیا ہے جیسے دار قطنی اور برزار وغیرہ ملاحظہ بھی حدیث کوفال نہیں کیا ہے جیسے دار قطنی اور برزار وغیرہ ملاحظہ فرمائیے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ ج اص ۲۰۲۳ '' جبکہ محمد ناصر الدین البانی نے تو اسکوموضوع قرار دیا ہے دیکھئے الجامع الصغیر ج محمد عمل کے محمد معاملہ میں قرآن میں سے کسی نہ کسی کو ضرور ماتا اور واقعہ یہ ہے کہ شفاعت کے سلسلہ میں قرآن نے بڑی سخت شراکط بیان کی ہیں جبکہ ان ضعیف احادیث نے ان کو بالکل ہی نرم کردیا ہے اسی طرح کی ایک روایت جونیکیوں کا جمعہ بازار لگانے والی ہے یہ بھی ملاحظ فرمائیے زکریا صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

فائدہ: اس حساب سے سات سونیکیاں سات کروڑ کے برابر ہوگئیں اور ہر قدم پر بی ثواب ہے تو سائل جج ص ۳۴ ﴾ توسارے راستے کے ثواب کا کیا اندازہ ہوسکتا ہے کہ فضائل جج ص ۳۴ ﴾

علامہ البانی لکھتے ہیں کہ بیر حدیث نہایت ضعیف ہے اس کو طبر انی ، حاکم اور بیہی نے عیسی بن سوادہ کے واسطہ سے روایت

کیا ہے ان ہیں سے حاکم نے اسے سے کہا ہے لیکن امام ذہبی کہتے ہیں کہ بیرے نہیں ہے بلکہ مجھے راوی کے جھوٹا ہونے کے شبہ ہے اور ابوحاتم

کہتے ہیں کہ بیضعیف ہے اور اس نے نبی کریم اللہ ہے مشکر حدیثیں روایت کیں ہیں اور حافظ منذری نے اسکے بارے میں امام بخاری کا
قول نقل کیا ہے کہ وہ مشکر الحدیث ہے اور ابن معین کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے دیکھئے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ جاص ا ۱۹۰۹ میں امام بخاری گا
اور اس نوعیت کے اور بہت سے امور تبلینی نصاب میں مذکور ہیں جن میں چھوٹی جھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجرکی بشارتیں دی گئی ہیں جنکا
ایک لازی نتیجہ اہم فرائض اور حقوق العباد میں کوتا ہی کی صورت میں نکلتا ہے مثلاً اگر آپ تبلیغی جماعت کے کارکنان کے اواحقین کے حالات

کودیکھیں تو ان میں سے اکثر کوت تلفی کا شاکی پائیں گے اسی طرح بچوں کی تعلیم وتر بیت اور والدین کی خدمت جیسے اہم فرائض ادائیگی
میں بھی تبلیغی جماعت کے لوگ اکثر و بیشتر ناکام نظر آئیں گے بلکہ ہمیں تو تبلیغی جماعت کے اکابرین بھی اسی صف میں کھڑ نے نظر آ رہے
میں جوت کے طور پر یہ مکتوب ملاحظ فرمائیے:

مولانا عبدالسلام صاحب نوشہرہ کے ایک بزرگ ہیں، مدرسہ حسین بخش دہلی کے فارغ ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دستار بندی کے جلسہ میں تشریف لے گئے جب ان کی دستار بندی فرمارہ سے تھے مصافحہ کیا تو فرمایا دوتین ماہ کے بعد ہمارے پاس تھانہ بھون آ جانا چنا چہ بیدا پنے گاؤں زیارت کا کاسے تھانہ بھون تشریف لے گئے اور وہاں قیام کیالیکن ایک ماہ کے بعد انکے والدصاحب کا خطآ یا کہ میں ناراض ہوں واپس آ جاؤتمہارے لئے والدکی خدمت ضروری ہے، حضرت تھانوی نے خود ہی جواب کھوایا کہ جس چیز میں میں لگا ہوا ہوں اسکے بغیر میرا والدکی خدمت میں جانا جائز

نہیں اوران کو روک لیا اور تین ماہ کے بعد خلافت دے کر رخصت فرمایا  $\Rightarrow$  تبلیغی جماعت پر اعتراضات اورائکے جوابات ازمولا نازکریاصاحب ص۲۱۰ ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت اور بال بچوں کی کفالت وتربیت کو چھوڑ کر تبلیغ پر جانے کی تعلیم تبلیغی جماعت کواپنے اکابرین ہی سے ملی ہے جس پر تبلیغی جماعت کے مبلغین بڑی سعادت مندی سے مل پیرا ہیں اور پیخلافت کی بدعت نہیں معلوم ان صوفیوں نے کہاں سے نکالی ہے کیونکہ نبی کریم ایسی سے کوئک خلافت عطان ہیں فرمائی تھی۔

## كبيره گناه توبه كے بغير بھى معاف ہوتے ہیں

سوره التحريم ميں الله تبارك وتعالیٰ كا ارشاد ہے كه:

﴿ يَا ايهَا الَّذِينَ امْنُوا تُوبُوا الَّى اللهُ تُوبُهُ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبِكُمُ ان يَكُفُر عَنْكُمُ سياتكم ويدخلكم جئت تجرى من تحتها الانهار ﴾

یعن'' اے ایمان والو! اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کروممکن ہے کہ تبہارا رب تبہارے گناہ دور کردے اور تبہیں ایس جنتوں میں داخل کرے جن کے بنچ نہریں بہدرہی ہوں'' اس آیت میں اللہ تبارک وتعالی نے جنت کوتو بہ سے مشروط کیا ہے لیکن تبلیغی نصاب سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کے بعد بھی کوئی شخص بغیر توبہ کیے جنت میں داخل ہوسکتا ہے زکریاصا حب کھتے ہیں کہ:

﴿ صوفیاً میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ میراایک بڑوی تھا بہت گنا ہگار ، ہروقت شراب کے نشہ میں مدہوش رہتا تھا اس کو دن رات کی بھی خبر نہ رہتی تھی ، میں اسکونصیحت کرتا تو سنتا نہیں تھا ، میں تو بہ کو کہتا تو وہ نہیں ما نتا تھا ، جب وہ مرگیا تو میں نے اسکوخواب میں بہت او نچے مقام پر اور جنت کے لباس فاخرہ میں دیکھا وہ بڑے اعزاز واکرام میں تھا میں نے اسکا سبب بو چھا تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک محدث کی مجلس میں تھا انہوں نے بیکہا کہ جو خص نبی کریم ایس پر زور سے درود پڑھے اسکے لئے جنت واجب ہے میں نے آواز سے درود پڑھا اوراس پر اورلوگوں نے بھی درود بڑھا اوراس پر اورلوگوں نے بھی درود بڑھا اوراس پر ہم سب کی مغفرت ہوگئی کے فضائل درود شریف ص ۹۸ ﴾

اسى نوعيت كاايك واقعه بيهي ملاحظ فرمائين:

 جوحصه مجھے ملااسکا بیا ترہے جوتم دیکھ رہی ہو  $\Rightarrow$  فضائل درود شریف ص ۱۰۷ ﴾ اورایک واقعہ پیجھی بلاتھرہ ملاحظہ فرمائے:

ایک شخص اوراسکا بیٹا دونوں سفر کررہے تھے راستہ میں باپ کا انقال ہوگیا اوراسکا سرمنہ وغیرہ سؤ رجیسا ہوگیا، وہ بیٹا بہت رویا اوراللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا اور عاجزی کی ،اتنے میں اسکی آئکھ کو رجیسا ہوگیا، وہ بیٹا بہت رویا اوراللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا اور عاجزی کی ،اتنے میں اسکی آئکھ لگ تو خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ سود کھایا کرتا تھا اسلئے اسکی صورت بدل گئی کی خواب میں حضورا قد سے اللہ کے اسکے بارے میں سفارش کے ہواس کے کہ جب آپ آگیا گئی مبارک سنتا تو درود بھیجا کرتا تھا آپ آگیا گئی سفارش سے اسکواس کی اصلی صورت پر لوٹا دیا گیا کہ فضائل درود شریف ص۱۱۲ ﴾

## اولیاء کے لئے زمین لپیٹ دی جاتی ہے

زكرياصاحب تبليغي نصاب ميں لکھتے ہیں كہ:

﴿ ایک شخص جس کا نام مالک بن قاسم جیلی تھاستائیس سومیل سے مکہ میں صبح کی نماز پڑھنے آگئے خود ہفتہ سے کچھ نہ کھا یا تھا والدہ کو کھلا کر آئے تھے ابھی ہاتھوں سے گوشت کی خوشبو آرہی تھی بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ انھوں نے کعبہ شریف کے گر دفر شتوں اور انبیاء کو بھی دیکھا ہے ﷺ فضائل جج فصل ۱۰، اللّٰہ والوں کے قصے، قصہ ۱۲ ﴾

بیقصہ بھی جھوٹ ومکر وخداع کے تتم سے ہے کیونکہ جو چیز بطور معجز ہ رسول اللہ اللہ کے وعطانہ ہوئی وہ بطور کرامت ایک امتی کو کیسے نصیب ہوسکتی ہے رسول اللہ مدینہ سے مکہ تک کا سفر کئی دن میں کر کے وہاں پہنچ پاتے تھے اور بیصوفی اس سے کئی سو گنازیادہ سفر منٹول سکینڈوں میں کیسے طے کر لیتے ہیں جنفی فقہ کی کتاب در مختار ج ۲۳ ص ۵۲۹ اور اس کہ حاشیہ بنام ، ردا محتار المعروف قاوی شامی ج ۲۳ ص ۲۲۰ میں ہے کہ:

﴿ ولی کے لئے طی الارض. (زمین کے سمٹ جانے) کوامام زعفرانی کے قول میں جہالت اور ابن مقاتل و محمد بن یوسف کے قول میں کفر ہے یعنی جو شخص میہ کہے کہ ولی کے لئے زمین سمٹ جاتی ہے وہ بعض حنفی علاء کے نزدیک جاہل اور بعض کے نزدیک کا فرہے ﴾

جبكه ذكرياصا حب تبليغي نصاب مين تحرير فرمات مين كه:

﴾ ایک بزرگ کوخضر نے بتلایا میں صبح کی نماز مکہ میں پڑھتا ہوں عصر کی نماز بیت المقدس میں اور عشاء کی سد سکندری پر ﴿ فضائل جِ فصل ۱۰ الله والوں کے قصے، قصہ ۲۲ ﴾

یہ حکایت بھی مسکلہ طی الارض سے تعلق رکھتی ہے اس قتم کاطی الارض بطور معجزہ ہمارے نبی کونہیں ملا دوسروں کواسکا حاصل ہونا کہاں ممکن ہے،اس لیے یہ بھی صوفی کا سفید جھوٹ ہے اس صوفی نے یہ نیں بتایا کہ نبی کریم ایک کی زندگی میں خضراسی طرح مکہ ومدینہ آیا

(أن عبدالله بن عمر قال صلى بنا رسول الله عَيْدُولِلهُ ذات ليلة ، صلاة العشاء في آخر حياته ،فلماسلم قام فقال : أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فان على راس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. رواه مسلم حديث ٢٥٣٧)

جابر کہتے ہیں رسول اللہ علیہ نے ہم کوعشاء کی نماز پڑھائی پھر کھڑے ہو کر فرمایا اس رات میں جو شخص زندہ ہے وہ آج سے سو سال بعد زندہ نہیں رہے گاائمہ اہل حدیث نے اس حدیث سے خضر کے زندہ نہ ہونے پر استدلال کیا ہے اور بیحدیث بھی خضر کے زندہ نہ ہونے پر دلیل ہے .

(عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله عَيْدُواللهُ عَامِن احد يسمع بى ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله عنه الا ا دخل النار فجعلت بى من هذه الا مة ولا يهودى ولا نصرانى ولا يو من بى الا ا دخل النار فجعلت اقبول اين تصديقها فى كتاب الله حتى وجدت هذه الاية ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. (هود: ١٧)قال: الاحزاب الملل. رواه الحاكم فى المستدرك ج ٢ ص ٣٤٢)

## صوفیاً کے نزد یک ورداور مراقبہ افضل ترین عبادت ہیں

صوفیہ کے نز دیک' ذکر'' کے معنی ورد کرنااور رٹنا ہوتے ہیں اور بلیغی نصاب چونکہ دین اسلام کے بجائے دین تصوف کی تبلیغ پر

مشتمل ہے لہذا زکر یاصاحب نے بھی فضائل ذکر میں صوفیہ کے اس مذہب کی ہرممکن طور پرتائید فرمائی ہے چناچہ اسی فضائل ذکر میں زکر یا صاحب نے قرآن کی تقریباً ۱۵ یات ایسی فضائل ذکر میں جن سے ور دکر نے اور رہنے کا مفہوم لیا جاسکتا ہو حالا نکہ ان آیات میں زندگی کے ہر ہر قدم پر قرآن ،احکامات شرعیہ اور ادعیہ ماثورہ کے کے ذریعہ ہر وفت اللہ کو یا در کھنا مراد ہے تا کہ انسان شیطان کے شرسے محفوظ رہے مگر زکریا صاحب نے ان آیات کے ذریعہ عوام الناس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ صوفیہ کے ور داور ضربیں قرآن سے ثابت ہیں بلکہ اصل عبادت یہی ور داور ضربیں ہیں چناچہ فضائل ذکر کا آغاز ہی ان الفاظ سے کیا گیا ہے لکھتے ہیں کہ:

﴿ الله جل جلاله عم نواله کے پاک نام میں جو برکت ، لذت ، حلاوت سروراور طمانیت ہے وہ کسی ایسے خفی نہیں جو پچھ دن اس پاک نام کی رٹ لگا چکا ہو ☆ فضائل ذکر ص۵ ﴾ اسی رٹ لگانے کوافضل ترین عبادت قرار دیتے ہوئے زکریاصا حب لکھتے ہیں کہ:

﴿ حضورا قد سَ الله کارشاد ہے کہ ہر چیز کیلئے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کاذکر ہے ﷺ بعض صوفیہ نے کہا کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے نہ کہ زبانی ذکر اور ذکر قلبی ہے ہے کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ ہوجائے اور اسمیں کوئی شک نہیں کہ بیجالت ساری عبادتوں سے افضل ہے ﷺ فضائل ذکر ص ۲۲ ﴾ اور مراقبہ کو بھی زکریا صاحب نے افضل ترین عبادات میں شارکیا ہے کھتے ہیں کہ:

﴿ امام غزالی نے لکھا ہے کہ غور وفکر کو افضل عبادت اس کئے کہا گیا ہے کہ اس میں معنی ذکر کے تو موجود ہوتے ہیں، دوچیزوں کا اضافہ اور ہوتا ہے ایک اللہ کی معرفت اس کئے کہ غور وفکر معرفت ک کنجی ہے، دوسری اللہ کی محبت کہ فکر پر بیمرتب ہوتی ہے یہی غور وفکر ہے جس کوصوفیہ مراقبہ سے تعبیر فرماتے ہیں ☆ فضائل ذکر صا۵ ﴾

عجیب بات ہے کہ زکر یاصاحب نے قرآن کی اس قدرآیات ورداور رٹنے کے مؤقف کو ثابت کرنے کیلئے نقل کیں مگرا حادیث میں سے ایک بھی حدیث ایسی نہیں لا سکے جس میں نبی کریم آفیہ یا سے اب کرام کا کسی کلمہ کورٹنا اور ورد کرنا ثابت ہو حالا نکہ ذکر کے موضوع پر زکر یاصاحب نے تقریباً بیں احادیث نقل کیں ہیں ،اب یہی کہا جاسکتا ہے کہ یا تو معاذ اللہ! نبی کریم آفیہ اور صحابہ کرام نے قرآن کی ان آیات کا مفہوم نہیں سمجھایا پھر معاذ اللہ سمجھنے کے باوجود عمل نہیں کیایا پھر ہم یہ کہیں گے کہ زکر یاصاحب نے ان آیات سے ایک غلط مفہوم نکال کرقرآن کی معنوی تحریف کی کوشش فرمائی ہے کیونکہ لفظ' ذکر' قرآن میں متعدد امور کے لئے استعال ہوا ہے مثلاً ایک مقام پروی کو ذکر کہا گیا،ارشاد باری تعالی ہے کہ:

# ﴿ او عجبتم ان جاء كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذر كم ولتتقوا ولعلكم ترحمون ﷺ الاعراف ٦٣ ﴾

یعن'' کیاتم اسی بات پر تعجب کرتے ہو کہتم ہی میں سے ایک شخص پر ذکر نازل ہوا تا کہ وہ خبر دار کرے اور متقی بنائے تم کوتا کہتم پر رحم کیا جائے'' اورایک مقام پر ذکر کوفصیحت کہا گیا،ار شاد ہوا کہ:

# $\Leftrightarrow$ مايا تيهم من ذكر من ربهم محدث الاستمعوه وهم يلعبون الانبياء > الانبياء > >

لیعن'' ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے جو بھی نیا ذکر آتا ہے بیا سکا کھیل بنالیتے ہیں '' اورایک مقام پر قرآن کوذکر کہا گیا،ارشاد ہوا کہ:

#### ﴿ وهذا ذكر مبارك انزلنه افانتم له منكرون ☆ الانبياء ٥٠ ﴾

لیعن'' اس برکت والے ذکر کوہم نے نازل کیا ہے کیاتم پھر بھی اسکاانکار کرتے ہو'' اورایک جگہ جمعہ کے خطبہ کو ذکر کہا گیا ،ارشاد ہوا کہ:

# ﴿ يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلواة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذرو البيع ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون ۞ الجمعة ٩ ﴾

لیعن'' اے ایمان والو! جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤاور خرید و فرحت چھوڑ دویہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگرتم جانتے ہو'' اورایک مقام پر دین وشریعت کوذکر سے تعبیر کیا گیا،ار شاد ہوا کہ:

#### ﴿ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون ☆ الحجر ٩ ﴾

ہوا کہ:

یعن " ہم نے اسی ذکر کونازل کیااور ہم ہی اسکی حفاظت کرنے والے ہیں " اور ایک مقام پر اہل علم کواہل ذکر کہا گیا،ارشاد

## ﴿ وَمَا ارسَلْنَا مِن قَبِلَكَ الأرجَالَا نُوحَى الْيَهُم فَسَئِلُوا اهْلُ الذَّكَرِ ان كَنتُم لَا تَعْلَمُون ☆ النحل ٤٣ ﴾

یعیٰ'' آپ اگرتم نہیں جانتے تواہل ذکر سے دریافت کرانے ہیں جن کی جانب وی کی جاتی تھی پس اگرتم نہیں جانتے تواہل ذکر سے دریافت کرلو'' اورا یک مقام پرنماز کوذکر کہا گیا،ارشاد ہوا کہ:

#### ﴿ اننى انا الله لا اله الا انا فاعبدنى واقم الصلواة لذكرى 🖈 طه ١٤ ﴾

لیعن'' بے شک میں ہی اللہ ہوں میر ہے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں پس میری عبادت کر واور میر ہے ذکر کیلئے نماز قائم کرؤ' قرآن کی ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ لفظ'' ذکر'' اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے اس لئے ذکر سے ور دمراد لیناضیح نہیں کیونکہ احادیث اور سلف کاعمل اسکے مطابق نہیں ماتا بلکہ یہ بدعتی صوفیوں کا طریقتہ ہے جبیبا کہ ذکریا صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ ذکرتصوف کا اصل اصول ہے اور تمام صوفیہ کے سب طریقوں میں رائج ہے جس شخص کیلئے ذکر کا دروازہ کھل گیا اور جو اللہ جل شانہ تک پہنچ گیا وہ جو جو ہتا ہے یا تا ہے کہ اللہ جل شانہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ﷺ فضائل ذکر ص ٦١ ﴾

ورد کے بیطریقے نہ صرف بدعت پرمشمل ہوتے ہیں بلکہ اکثر اوقات غیر فطری بھی ہوتے ہیں جس کے باعث ان صوفیاً کی عقل میں بھی فتورآ جاتا ہے اور انھیں واہمات ہونے لگتے ہیں جبیبا کہ زکریا صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ حضرت ممشا ددینوری مشہور بزرگ ہیں جس وقت ان کا انتقال ہونے لگا تو کسی پاس ہیٹھنے والے نے دعا کی کہ حق تعالی شاخہ آپ کو جنت کی فلاں فلاں دولت عطاء فرمائیں تو ہنس پڑے ، فرمانے

گئے میں برس سے جنت اپنے سارے سازوسامان کے ساتھ میرے سامنے ظاہر ہوتی رہی ہے ایک دفعہ بھی تواللہ جل شانہ کی طرف سے نظر ہٹا کرادھر توجہ نہیں کی اور حضرت روئم کو انتقال کے وقت کسی نے کلمہ کی تلقین کی تو فرمانے گئے میں اسکے غیر کواچھی طرح جانتا ہی نہیں ☆ فضائل ذکر ص۱۸۹﴾

یعنی شیطان ان صوفیوں اس طرح اپنے پنجے میں جکڑ لیتا ہے کہ موت کے وقت ان لوگوں کو کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا اور جنت جسکے بارے میں حدیث کا قطعی فیصلہ ہے کہ اسے نہ کسی آنکھنے دیکھااور نہ کسی کان نے سنایہاں تک کہ کسی کے دل پر اسکا شائبہ تک نہیں گذرااس جنت کے نظر آنے کا وہم بھی ان صوفیوں کو ہونے لگتا ہے لیکن ذکر یاصا حب ان بدعتی صوفیوں کو شہیدوں کے مقام تک پہنچانے میں لگھتے ہیں کہ:

﴿ الله كاذكر كثرت سے اخلاص كے ساتھ كرنے والے مرتے نہيں بلكہ وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منعلق منتقل ہوجانے كے بعد بھی زندوں كے حكم میں رہتے ہیں جیسا كہ قرآن پاك میں شہیدوں كے متعلق وار دہوا ہے اسی طرح ان كے لئے بھی ایک خاص زندگی ہے ﷺ فضائل ذكر ص ۲۷ ﴾

شہیدوں کے لئے اپنے رب کے پاس ایک خاص زندگی ہے اسکا تذکرہ قرآن میں آتا ہے لیکن صوفیوں کیلئے بھی اس قتم کی کوئی زندگی ہے اسکا ثبوت کہاں ہے؟ کیاز کریاصا حب پروحی آئی ہے کہ صوفیوں کیلئے بھی ایسی کوئی زندگی ہے؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی صوفیوں کی زندگی کوعام لوگوں سے مختلف بتاتے ہوئے زکریاصا حب لکھتے ہیں کہ:

> ﴿ صوفیہ کو بھی اکثریہ چیز مجاہدوں کی کثرت سے حاصل ہوجاتی ہے کہ وہ جمادات اور حیوانات کی سیج اوران کا کلام ان کی گفتگو سمجھ لیتے ہیں۔ مجھے اپنے حضرت مولاظیل احمد صاحب کے بعض خدام کے متعلق معلوم ہے کہ جب ان کو بیصورت کشف کی پیدا ہونے گئی تو حضرت نے چندروز کے لئے اہتمام سے سب ذکر شغل جھڑا دیاتھا کہ مبادایہ حالت ترقی بکڑ جائے ﷺ فضائل ذکر ص ۱۷ ﴾

﴿ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے پاک نام کے برابر کوئی بھی چیز نہیں، بدشمتی اور محرومی ہے ان

لوگوں کی جواس کو ہاکا سمجھتے ہیں، البتہ اس میں وزن اخلاص سے بیدا ہوتا ہے جس قدر اخلاص ہوگا اتنا ہی وزنی بید پاک نام ہوسکتا ہے اس اخلاص کے بیدا کرنے کے واسطے مشائخ صوفیہ کی جو تیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں ﷺ فضائل ذکر ص٩٦ ﴾

اسے کہتے ہیں چت بھی میری ہے بھی میری لیعنی صوفیت کی زبردست اشتہار بازی بھی کر دی اور جب اس اشتہار بازی سے متاثر
ہوکرکوئی صوفیت کے ورداور مراقبہ میں داخل ہوجائے اورا یک طویل مدت اپنے صوفی پیر کی خدمت گذاری کرتے ہوئے گزرجائے مگر
جمادات وحیوانات کی تبیج اور کلام سنائی نہ دے تو مرید کویہ کہہ کر بے وقوف بنایا جا سکے کہ ابھی تکتم میں اخلاص پیدا نہیں ہوا ہے لہذا ابھی
اپنے شنح کی مزید جو تیاں سیدھی کرو، کاش تبلیغی جماعت کے اکابرین صوفیوں کی جو تیاں سیدھی کرنے اور کرانے کے بجائے اپنے عقائداور
غیراسلامی نظریات کوسیدھا کرتے تو آج مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو اس تبلیغی نصاب جیسی کتابیں لکھ کر گمراہ نہ کرتے۔

# مقاصر تبليغي جماعت

تبلینی جاعت کا بیروئی ہے انکی جماعت کے قیام کا واحد مقصد دین اسلام کوروئے زمین کے گوشے گوشے تک پھیلانا ہے مرافر بات وافکاراورعقا کدکی کو ٹی پر پر کھنے کے بعد ہم بیجان کچے ہیں کداس جماعت کا خروج کم از کم اس دین کو پھیلانے کے لئے ہیں جا جودین نبی کر پھیلانے کے کہ تھا باز ااب بیجا ننا ضروری ہے کہ آخروہ کیا مقاصد وابداف ہیں جن کے حصول کے لئے بیرجماعت کا مرکر رہی ہے گرقبل اس کے کہ ہم ان اہداف و مقاصد کو تفصیل ہے آپکے سامنے بیان کریں اس خمن میں ایک بنیادی بات قار نمین کو وہ ہن کا مرر رہی ہے گرقبل اس کے کہ ہم ان اہداف و مقاصد کو تفصیل ہے آپکے سامنے بیان کریں اس خمن میں ایک بنیادی بات قار نمین کو وہ ہن کو نمین کی دین کس نشین کر لینی چاہیئے کہ کہ بھی دین کو تسلیم کرنے کا دعوی کا باس دین کر تابع ہے کہ محض کسی کا نام لیوا ہونا یا کسی کا کمہ پڑھ لینے کا نام دین ہے بیاد بن کسی اور چزکا نام ہے؟ مشلا اس دور میں ایک بہت بڑی تعدادان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو پیشی علیہ السلام کی جانب منسوب کرتے ہیں اور انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کیا کوئی مسلمان اسکماس استحداد کو تسلمان اسلام کے جو بین کی جانبے کہ توجی کی جو بی کوئی مسلمان اسلام کے جو بین میں ہیں ہی جو بین بی ہو ہیں ملکمان اسلام کے کہ چھر جز وار حصدان کے پاس ہے جس میں وہ بی جانبے کہ بیت ہو کہ کہ کہ جو کہ کہ کہ بیت ہو کہ کہ کہ گھر میں بین کہ بیت کی مسلمان یا کوئی جماعت کی جانب کی اس کی جو بین کی جو کہ کی اس جو بین کے کہ کوئی میں بیا کے گھر ایف کی مین کرتے ہوں اور نماز کی جلیخ کا دعوی بھی محض اس وہ ہی معلوم ہونا چا ہیں تو ہے جو کھی ہیں کہ وہ نماز کی جلیخ کا دعوی بھی محض اس حدول کو کہ ہیں تو ب سے کہ و نماز کی جلیخ کا دعوی بھی محض اس حدول کو کہ تھی ہیں کہ دور کا اور فر بی جو سے میں معلوم ہونا چا ہیں تو ہوں گور کی جانب سے کلمہ و نماز کی جلیخ کا دعوی بھی محض میں ہونا چا ہیں تو ب سے دور کھی و نماز کی جلیخ کا دعوی بھی محض اس معلوم ہونا چا ہیں تو ب ہوں گئی جانب سے کلمہ و نماز کی جلیخ کا دعوی بھی محض اس میں جو کھی ہیں کوئی دور کیں دور کی ہوں کوئی بھی محضوم ہونا چا ہیں جو دور کوئی بھی کھی اس کے دور کی ہوئی کی دور کیں کے دور کی بینے کہ کی دور کی ہیں کی دور کی مسلمان کی جو کی ہوئی کی دور کی دور کی ہوئی ہوئی ہوئی کی دور کی ہوئی کوئی کوئی کی دور کی کے کہ کی دور کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی

﴿ وہ دوامر ہیں، ایک تو وہ جو نہ ہونا چاہیے اور وہ کرتے ہیں، دوسرا وہ جو ہونا چاہیے اور نہیں کرتے، امر اول کلمہ اور نما زکے صحیح کرانے کو گوارا کرتے ہیں تو بمز لہ مقصود کے کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس تخریک کا مقصد ہو، حالانکہ یہ مقصد نہیں، اور جو نہیں کرتے وہ یہ کہ ان مخاطبین کے لئے یہ فیصلہ کرلیں کہ جب تک اپنے مشاغل کو چھوڑ کر ترک وطن اختیار کرکے اس تحریک کولیکر باہر نہیں تکلیں گے، مشاغل کی ظلمت اور اس کا شدت ِ تکدر توجہ کا اور قلب کے دھیان کا مشاغل کے ساتھ لزوجیت کلمہ کے صحیح کرنے اور ان کے انوار و برکات کے قبول کرنے کی اہلیت ہرگز پیدا نہیں ہونے دیگی کہ مکا تیب مولا ناالیاس ص۱۲۲ ﴾

یعنی اس مکتوب میں مولا ناالیاس صاحب فر مارہے ہیں کہ اس بلیغی جماعت کا اصل مقصد لوگوں کو کلمہ اور نماز سکھا نانہیں بلکہ چلہ پر لے جانا ہے اگرتم کسی کو چلہ پر لے جانے میں کا میاب ہو گئے تو سمجھ لوکہ یہی اصل کا میا بی ہے پس جان لینا چا ہیے کہ بلیغ کا اصل محور دین ہے اور دین نام ہے عقا کداور نظریات کا اور ان لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کا کوئی حق نہیں جن کے عقا کداور نظریات قرآن وحدیث سے متصادم ومتعارض ہوں اس تبلیغی جماعت نے اپنی جس تحریک کوتبلیغ دین کا نام دیا ہے اسکے اصل اہداف ومقاصد کی تفصیل ہے۔

## پہلامقصد صوفیت کی تروہ ج

تبلیغی جماعت کے قیام کے مقاصد میں سے پہلامقصد صوفیت کی طرف دعوت ہے اس سلسلہ میں زکریا صاحب ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

﴿ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بثارت وتعریف کا مستحق ہے خواہ کسی طریق سے بلائے مثلًا انبیاء کرا م معجزہ وغیرہ سے بلائے ہیں اور علاء دلائل سے ،مجاہدین تلوار سے اور مؤ ذنین اذان سے غرض جوکوئی بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا عمال باطنہ کی طرف جیسے مشائخ صوفیہ معرفت اللہ کی طرف بلائے ہیں ﷺ فصل اول ص ۵ ﴾ بلاتے ہیں ﷺ فضائل تبلیغ فصل اول ص ۵ ﴾

قابل غورمقام ہے کہ جولوگ تبلیغی جماعت کے ساتھ خروج کرتے ہیں وہ نہ نبی ہیں نہ عالم اور نہ مجاہد ومؤذن اسکے بعدایک ہی زمرہ رہ جاتا ہے بعنی اعمال باطنہ کی طرف دعوت جوصوفیہ کا طریقہ ہے اور اسکے لئے کسی قابلیت کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ایک دوسری آیت جس کا مضمون عام ہے اسکوصوفیت پرمنطبق کرتے ہوئے اور صوفیت اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

﴿ مفسرین نے لکھاہے کہ پچوں سے مراداس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں جب کوئی ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہوجا تا ہے توان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کرجا تا ہے ﷺ فضل سابع ص۳۳ ﴾

اورایک جگہ ذکر کی افادیت کو صوفیوں کے ذریعہ حاصل ہونے کو شرط کے طور پر ثابت کرنے کے لئے لکھتے ہیں کہ:
﴿ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے پاک نام کے برابر کوئی بھی چیز نہیں، بدشمتی اور محرومی ہے ان لوگوں
کی جو اسکو ہلکا سمجھتے ہیں البتہ اس میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، جس قدر اخلاص ہوگا اتناہی
وزنی یہ پاک نام ہوسکتا ہے اس اخلاص کے پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صوفیہ کی جو تیاں سیدھی
کرنی پڑتی ہیں ﷺ فضائل ذکر ص ۹۹

تبلیغی نصاب میں فضائل کے تقریباً تمام ہی ابواب صوفیہ کی تعریف وتو صیف اورا قوال واعمال سے بھرے ہوئے ہیں جواس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ اس جماعت کا اصل مقصد مسلمانوں کی دین تعلیم وتربیت نہیں بلکہ صوفیت کی تروج واشاعت ہے ذکر یاصا حب کے معادت اور ذکر کے ختمن میں جو بھی طریقے انھوں نے اختیار کرر کھے ہیں وہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں اسکے باوجود چونکہ ان طریقوں کے بغیر صوفیت کی ترویخ ناممکن ہے اسلئے اس حقیقت کی تاویل کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں کہ:

﴿ صحابہ کرام رضوان اللّٰہ بھم الجمعین کو حضورا قدس آتی تھی ، حضورا قدمی ہے تیا بعد ہوتا کی مضرورت پیش نہ آتی تھی ، حضورا قدمی کے زمانے سے جو تنابعد ہوتا کی میں درجہ بر حاصل تھی تو ان کو ضربیں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی ، حضورا قدمی کے زمانے سے جو تنابعد ہوتا

پر حاصل تھی تو ان کو ضربیں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی ، حضو تھا لیٹھ کے زمانے سے جتنا بعد ہوتا گیا اتنی ہی قلب کے لئے اس مقوی قلب خمیر ہ کی ضرورت بڑھتی گئی 🖈 فضائل ذکر ص ۴۴ اس کے بعد زکریاصاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ'' حضور قابیہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکرالیں کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے گئیں''اس حدیث کو نقل کر کے زکریاصاحب نے خوداسے ضعیف قرار دیا ہے لیکن اسکے باوجوداس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے تحریفرماتے ہیں کہ:

﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منافقوں یا بیوتو فوں کے ریا کاریا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑ نانہ چاہیے بلکہ اس کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیے کہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کرتمہار اپیچھا چھوڑ دیں اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت اور زورسے ذکر کیا جائے آ ہستہ میں یہ بات نہیں ہو گئی ﷺ فضائل ذکر ص ۴۵ ﴾

عالانکہ ذکر بالجبر اسلام میں ناجائز ہے صحیح بخاری کتاب الجھاد والسیرباب مایکرہ فی رفع الصوت بالتکبیر میں ابوموسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ 'نہم نبی کریم آئیسے کے ساتھ جب کسی وادی میں اونجی جگہ پر چڑھتے تو زور سے تبیر کہتے ہے۔

بالتکبیر میں ابوموسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ 'نہم نبی کریم آئیسے کے ساتھ جب کسی وادی میں اونجی جگہ پر چڑھتے تو زور سے تبیر کہتے ہوئ سے سے فرمایا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھوتم کسی بہرے اور غائب کو نبیں پکارتے ہوء تم سننے اور دیکھنے والے کو پکارتے ہوئ اس حدیث سے معلوم ہو کہ ذکر بالجبر بدعت ہے اسکے علاوہ صوفیا کی ان خانقا ہوں میں ضربیں لگانے اور با آ واز بلند ذکر کرنے کے علاوہ ایک کام اور بھی ہوتا ہے جسے مراقبہ کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے زکریا صاحب رقم طراز ہیں کہ:

﴿ امام غزالیؓ نے لکھا ہے کہ غور وفکر کو افضل عبادت اس کئے کہا گیا ہے کہ اس میں معنی ذکر کے تو موجود ہوتے ہی ہیں، دو چیزوں کا اضافہ اور ہوتا ہے، ایک الله کی معرفت اس کئے کہ غور فکر معرفت کی کنجی ہے، دوسری الله کی محبت کہ فکر پر بیمر تب ہوتی ہے، یہی غور وفکر ہے جس کوصوفیہ مراقبہ سے تعبیر فرماتے ہیں ﷺ فضائل ذکر ص ۵ ﴾

## دوسرامقصدقر آن وحدیث کی تعلیم سےرو کنا

زکر یاصاحب نے تبلیغی نصاب میں جورسالہ فضائل قرآن کے عنوان سے شامل کیا ہے اس میں اپناپوراز ورعوام الناس کو یہ باور

کرانے میں صرف کیا ہے کہ قرآن ہدایت کا ماخذ نہیں بلکہ صرف رٹے اور تواب حاصل کرنے کی چیز ہے یہاں تک کہ اپنے اس موقف کی

تائید کی خاطر قرآن کی ایک آیت جو قرآن کو بیجھتے مجھانے پر دلالت کرتی ہے کو حفظ قرآن پر دلیل بنا کرپیش کر دیا ہے جس کی تفصیل گذشتہ

صفحات میں گذر چکی ہے اسی تبلیغی نصاب میں خود نبی کر کہ ہوئے ہے ممانعت نقل کی ہے تین دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرنے کی اسکے

باوجود من گھڑت روایات کے سہار سے عوام الناس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ایک دن میں ایک سے بھی زائد قرآن ختم کے جاسکتہ

ہیں نبی کر یم اللّه بن عمر و بن العاص گور و زانہ ایک کلام مجید ختم کرنے پر جو تنبید فر مائی اسے زکریا صاحب نقل فر ماتے ہیں:

﴿ حضو مالیا ہے ابی آئی قوت و جوانی سے منتفع ہونے کی اجازت فر ماد یکئے حضو مالیا ہے ابیں

روز میں ایک ختم کرلیا کرومیں نے عرض کیا بہت کم ہے جھے اپنی قوت و جوانی متمتع ہونے کی اجازت

دیجئے غرض اسی طرح عرض کرتار ہااخیر میں تین دن میں ایک ختم کی اجازت دی ﷺ حکایات صحابہ گیار ہوں باب حکایت نمبر کا اسکے بعد صحابہ کرام کا ممل تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ حضرت عثمان ﷺ مروی ہے کہ بعض مرتبہ وترکی ایک رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔اسی طرح عبداللہ بن زبیر بھی ایک رات میں تمام قرآن شریف پورا فرمالیا کرتے تھے۔سعید بن جبیر ؓ نے دور کعت میں پورا قرآن شریف کعبہ کے اندر پڑھا۔ ثابت بنانی دن رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے ﷺ صالح بن کیسان جب حج پر گئے تو راستے میں دوقرآن ایک رات میں ختم کیا کرتے تھے ﷺ اہل تاریخ نے امام اعظم سے نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں اکسٹھ قرآن شریف بڑھا کرتے تھے ایک دن کا اور ایک رات کا اور ایک تمام رمضان شریف میں تراوی کا ختم کرتے تھے ﷺ فضائل قرآن ص ۵

معلوم نہیں ذکر یاصاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم آلیکٹی کے حکم کی نافر مانی کی یایہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم آلیکٹی نے حکم کی نافر مانی کی یایہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم آلیک دن علیہ نے بیٹ کہ بھی ہو مگریہ ظاہر ہے کہ ذکر یاصاحب اوران کے صوفی بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے بعن ایک دن میں ایک سے ذاکد قر آن کے آداب وشرائط کے خمن میں آداب کا بیان کرتے ہوئے زکر یاصاحب فرماتے ہیں کہ:

﴿ صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو قرائت کے آداب سے قاصر سمجھتارہے گاوہ قرب کے مراتب میں ترقی کرتارہے گا ﷺ فضائل قرآن ص ۸ ﴾

اورقراً تقرآن كى شرائط بيان كرتے ہوئے رقمطراز ہيں كه:

﴿ قرآن شریف کے ظاہراور باطن ہونے کا مطلب، ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہیں جن کو ہر شخص سمجھتا ہے اورایک باطنی معنی ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا ﴿ فضائل قرآن ص ۱۸ ﴾

اسکے بعداسکی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

﴿ بعض مشائخ نے ظاہر سے مراد اسکے الفاظ فرمائے ہیں جن کی تلاوت میں ہر شخص برابر ہے اور باطن سے مراد اسکے معنی ومطالب ہیں جو حسب استعداد مختلف ہوتے ہیں ﷺ فضائل قرآن ص ۱۸ ﴾

قراً تقر آن کے آداب وشرا لط کے شمن میں شرا لط کا بیان کرتے ہوئے زکر یاصاحب نے ایک عامی آدمی کے لئے قر آن کے معنی جاننے کی غرض سے جوشرا لط تحریفر مائی ہیں اس کے چیدہ چیدہ نکات درجہ ذیل ہیں:

﴿ كلام پاك كے معنی كے لئے جوشرائط وآ داب ہيں ان كی رعایت ضروری ہے ہے اہل فن نے تفسیر کے لئے پندرہ علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے ہے اول لغت جس سے قرآن یاك كے

مفردالفاظ کے معنی معلوم ہوجائیں ہو دوسر نے کا جاننا ضروری ہے ہو تیسر نے صرف کا جاننا ضروری ہے ہو چیے اشتقاق کا جاننا ضروری ہے ہو پانچویں کم معانی کا جاننا ضروری ہے ہو چیے علم بیان کا جاننا ضروری ہے ہو ساتویں علم بدلیج جس سے کلام کی خوبیال تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں ہو آٹھویں علم قرائت کا جاننا ضروری ہے ہو نویں علم عقائد کا جاننا ضروری ہے ہو تویں اسباب نزول کا جاننا ضروری ہے ہو اسباب نزول کا معلوم ہونا ضروری ہے ہو اسباب نزول کا معلوم ہونا ضروری ہے ہو تیں ہویں اسباب نزول کا معلوم ہونا ضروری ہے ہو جو جو یہ تارہویں ناسخ و منسوخ کا معلوم ہونا ضروری ہے ہو جو جمل آیات کی تفسیر کا معلوم ہونا ضروری ہے جو جو تی سجانہ و تقدیں کا عطیہ خاص ہے، اپنے میں نازل ہوئی ہیں ہو اور پندر ہواں علم وہبی ہے جو حق سجانہ و تقدیں کا عطیہ خاص ہے، اپنے میں نازل ہوئی ہیں ہو اور پندر ہواں علم وہبی ہے جو حق سجانہ و تقدیں کا عطیہ خاص ہے، اپنے مخصوص بندوں کا عطاء فرما تا ہے ہو فضائل قرآن ص ۱۹۰۱ گ

دراصل زکریاصا حب بیر چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن کو پڑھ کر سجھنے کا خیال بھی دل سے نکال دیں اس لئے پندرہ علوم کی شرط لگائی اور پندروال علم ایسابیان کیا جسکے حصول کا کوئی دعویٰ ہی نہ کر سکے تا کہ اگر کوئی سرپھراان علوم کو حاصل کرنے کا تحیہ کرہی لے تو پندرویں علم پر آئر کیفنس جائے زکر یاصا حب نے فرمایا کہ ان علوم کی ضرورت صحابہ کرام کے لئے نہیں تھی کیونکہ ان کو نبی کر پر ہوگئی ہے گئی کے صحبت حاصل تھی حالانکہ ان پندرہ علوم کی ضرورت نہ کل تھی نہ آج ہے صرف آدمی کوعربی لغت اور گرام سے واقفیت ہونا ضروری ہے باقی کی مشکل مفسرین کی مشکل مفسرین کی کسے کہ کوئی تفاسیر سے خود بخود حل ہوجاتی ہے لیکن تبلیغی جماعت کے اکابرین کو بیہ ہرگز قابل قبول نہیں کہ لوگ قرآن وحدیث سے واقف ہول اوران اکابرین کی حقیقت عوام پر آشکارہ ہوجائے اسلئے زکریاصا حب محدثین کی تو ہین کرنے سے بھی نہیں چوکتے مثلاً ایک جگہ لکھتے ہوں اوران اکابرین کی حقیقت عوام پر آشکارہ ہوجائے اسلئے زکریاصا حب محدثین کی تو ہین کرنے سے بھی نہیں چوکتے مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں کہ:

﴿ ابدل میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا کتم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا ہے، فرمانے گئے ہاں دیکھا ہے میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول السّوالله کی مسجد میں حاضر تھا میں نے امام عبدالرزاق محدث کودیکھا کہ وہ احادیث سنار ہے ہیں اور مجمع انکے پاس حدیث من رہاہے اور مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سرر کھے علیحدہ بیٹھا ہے میں نے اس جوان سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ مجمع حضورا قدس میں ہوئے کی حدیثیں من رہاہے تم انکے ساتھ شریک نہیں ہوتے ؟ اس جوان نے نہ تو سراٹھا یا نہ میری طرف النفات کیا اور کہنے لگا کہ اس جگہ وہ لوگ ہیں جو خودرزاق سے سنتے ہیں نہ کہ اس کے عبد جورزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں اور یہاں وہ ہیں جوخودرزاق سے سنتے ہیں نہ کہ اس کے عبد اگر فراست صحیح ہے تو بتا وَ میں کون ہوں اس نے اپنا سراٹھا یا اور کہا کہ اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر ہیں حضرت خضر فرماتے ہیں کہ اس سے میں نے جانا کہ اللہ جل شانہ کے لیعض ولی ایسے بھی ہیں جنکو علوم رتبہ کی وجہ سے میں نہیں بہانتا کہ فضائل حج ص ۱۲۹،۱۲۸ ﴾

اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر ہیں حضرت خضر فرماتے ہیں کہ اس سے میں نے جانا کہ اللہ جل شانہ میں میں بیانتا ہے فضائل حج ص ۱۲۹،۱۲۸ ﴾

اگر فراست سے حی ہیں جنکو علوم رتبہ کی وجہ سے میں نہیں بہانتا ہے فضائل حج ص ۱۲۹،۱۲۸ ﴾

اگر میں بیانہ نہ سے سے میں بین میں بیانتا ہی فضائل حج ص ۱۲۹،۱۲۸ ﴾

حدیث کی کیا قدر کریں گےاوراس تنم کے واقعات پڑھنے کے بعدا نظم بعین کی نظر میں حدیث رسول کیا حیثیت رہ جائے گی لازمی طور پر وہ حدیث پڑھنے اور سننے سے کترا کیں گےاورزیادہ سے زیادہ مراقبہ کرنے کی کوشش کریں گے تا کہ وہ بھی براہ راست رزاق سے حدیثیں سنسکیں پس تبلیغی جماعت کے اکابرین کا مقصد پورا ہوجائے گا۔

## تيسرامقصد بنيادى اخلاقيات كى يامالى

تبلیغی جماعت کا نصاب اگرایک جانب بنیادی عقائد اوراسلامی نظریات کے تقاضوں کو پوراکرنے میں ناکام نظر آتا ہے تو ہیں دوسری جانب بنیادی اخلا قیات کی تعلیم میں بھی غلط رخ اختیار کئے ہوئے دیکھائی دیتا ہے زکر یاصاحب نے اپنے ان رسائل میں جا بجاعشقیا شعار اور کامیا بعثق بازی کے کلیے درج کئے ہیں جن میں سے چندا یک ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کررہے ہیں ذکریاصا حبتح رفر ماتے ہیں کہ:

﴿ عشق ہمیشہ صورت ہی سے پیدائہیں ہوتابسااوقات بیمبارک دولت بات سے بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ کان میں آواز پڑجانا اگر کسی کی طرف بے اختیار کھنچتا ہے تو کسی کے کلام کی خوبیاں اسکے جوہر، اسکے ساتھ اللہ عشق بیدا کرنے کی تدبیراہل فن نے یہ بھی کھی ہے کہ اسکی خوبیوں کا استحضار کیا جاوے اسکے غیر کودل میں جگہ نہ دی جاوے جیسا کہ عشق طبعی میں یہ سب باتیں بے اختیار ہوتی ہیں کہ فضائل قرآن ص ۲۲

﴿ کوئی عقلمند شخص اس وجہ سے کہ لیجی کا چھلکا خاردار ہے اس کے گودہ سے اعراض نہیں کرتا اور کوئی دل کھویا ہوا پی محبوبہ سے اس لئے نفرت نہیں کرتا کہ وہ اس وقت برقعہ میں ہے وہ پردہ کے ہٹانے کی ہرمکن کوشش کرے گا اور کا میاب نہ بھی ہوسکا تو اس پردہ کے او پر ہی سے اپنی آئکھیں ٹھنڈی کرے گا خضائل قرآن ص ۷۵ ﴾

﴿ کسی قابل عشق ہے محبت پیدا کرنی ہوتواسکے کمالات اسکی دل آویزیوں کا تتبع کرے، جو ہروں کو تلاش کرے اور جس قدر معلوم ہوجاویں اس پربس نہ کرے بلکہ اس سے زائد کا متلاشی ہو کہ فنا ہونے والے محبوب کے کسی ایک عضو کے دیکھنے پر قناعت نہیں کی جاتی اس سے زیادہ کی ہوس جہاں تک کہ امکان باقی ہور ہتی ہے ﷺ فضائل قرآن ص ۲۱

صوفیت میں جہاں اور بہت می خباشیں ہیں وہیں ایک خباشت بنیادی اخلاقیات سے محرومی بھی ہے کیونکہ صوفی اپنے تیکن شرعی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے اسلئے اسکے اخلاق واعمال کی کوئی حداور انتہاء نہیں ہوتی حتی کہ قوم لوط علیہ السلام کاعمل بھی ان سے کچھ بعید نہیں ہے مثلاً مولا نااشرف علی صاحب تھا نوی کے قلم سے بیوا قعہ ملاحظ فرمائے ککھتے ہیں کہ:

﴿ حضرت والدصاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولا نامنصور علی خان صاحب مرحوم مرادآ بادی حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے تلافدہ میں سے تھے، طبیعت کے ساتھ ادھر جھکتے تھے (یعنی کم عمر لڑکوں سے

عشق کرتے تھے) انھوں نے اپنا واقعہ خود ہی مجھ سےنقل فرمایا کہ مجھے ایک لڑکے سےعشق ہوگیااوراس قدراسکی محبت نے طبیعت پرغلبہ پایا کہ رات دن اسی کے تصور میں گذرنے لگے، میری عجیب حالت ہوگئی،تمام کاموں میں اختلال ہو گیا،حضرت کی فراست نے بھانپ لیا کیکن سجان اللہ تربت ونگرانی اسے کہتے ہیں کہ نہایت نے تکلفی کے ساتھ حضرت نے میرے ساتھ دوستانہ برتاؤ شروع کیااوراہےاس قدر بڑھایا کہ جیسے دویارآ پس میں بے تکلف دل گلی کرتے ہیں یہاں تک کہ خود ہی اس محبت کاذکر چھیڑا ، فرمایا کہ ہاں بھائی وہ (لڑکا) تمہارے یاس مجھی آتے بھی ہیں یانہیں؟ میں شرم وحجاب سے حیب رہ گیا تو فر مایانہیں بھائی یہ حالات توانسان پر آتے رہتے ہیں،اس میں چھیانے کی کیابات ہے غرض اس طریق سے مجھ سے گفتگو کی کہ میری ہی زبان سے اسکی محبت کا اقر ارکرالیااورکوئی خفگی اور ناراضگی ظاہر نہیں کی بلکہ دل جوئی فر مائی ،اس مخصوص بے تکلفی کے آثاراب مجھے برظاہر ہونا شروع ہوئے ، میں ایک دن ننگ آگیا اور دل میں سوینے لگا کہ بیمحبت میری رگ و ریشہ میں سرایت کرگئی ہے ، مجھے تمام امورسے بیکار کردیاہے ،کیا کروں اورکہاں جاؤں آخر عاجز آ کر دوڑ اہوا حضرت کی خدمت میں پہنچا اور ادب کے ساتھ عرض کیا کہ ایسی دعا فر ما دیجئے کہ اس لڑ کے کا خیال تک میرے قلب سے محوجو بائے تو ہنس کر فر مایا کہ بس مولوی صاحب تھک گئے بس جوثن ختم ہوگیا ، میں نے عرض کیا کہ حضرت میں سارے کاموں سے بے کارہوگیا نکما ہو گیااب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوسکتا خدا کے لئے میری مدد فرمایئے،فرمایا بہت اچھابعد مغرب جب میں نماز سے فارغ ہوں تو آپ موجود رہیں ، میں نماز مغرب پڑھ کر چھتہ کی مسجد میں بیٹے اربا، جب حضرت صلاۃ الاوابین سے فارغ ہوئے تو آواز دی مولوی صاحب! میں نے عرض کیا حضرت حاضر ہوں، میں سامنے حاضر ہوا اور بیٹھ گیا، فرمایا کہ ہاتھ لا ؤمیں نے ہاتھ بڑھایا میرا ہاتھوا بنے بائیں ہاتھ کی تھیلی پر رکھ کرمیری تھیلی کواپنی تھیلی سے اسطرح رگڑ اجیسے بان بٹے جاتے ہیں،خدا کی قتم میں نے عیاناً دیکھا کہ میں عرش کے نیچے کھڑا ہوں اور ہر جہار طرف سے نوراورروشنی نے میرااحاطہ کرلیا ہے گویا میں دربارالٰہی میں حاضر ہوں، میں اس وقت لرزاں اورتر ساں تھا کہ ساری عمر مجھ پریہ کیکی اور یہ خوف طاری نہ ہواتھا، میں پسپنہ پسپنہ ہوگیا اور ہالکل خودی سے گذر گیااور حضرت برابرمیری متھیلی پراپنی تھیلی پھیرتے رہے، جب متھیلی پھیرنا بند فرمائی توبیرحالت بھی فروہوگئی ،فرمایا جاؤمیں اٹھ کر چلا آیا، دوایک دن بعد حضرت نے یو جھا کہ مولوی صاحب کیا حال ہے، میں نے عرض کیا کہ حضرت اس لڑ کے کا تصور یاعشق تو کجادل میں اس لڑ کے کی گنجائش تک باقی نہیں ہے 🖈 ارواح ثلاثہ ص۲۶۶،۲۶۵ 🆫

اس قصہ سے مولا ناا شرف علی صاحب تھا نوی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مولوی صاحب کے دل میں لڑ کے کا جوعشق پیدا ہوا

تھاوہ دراصل اللّٰہ کاعشق تھا چناچہ مولا نا نوتوی صاحب نے ان مولوی صاحب کوعرش کے بینچے پہنچا کراس عشق کی تسکین فر مادی اس طرح اس عشق کوفر وکر دیایس معلوم ہوا کہ جوکوئی بھی کسی لڑ کے سے عشق کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے عشق کرتا ہے اسکے ثبوت کے طور پراشر ف علی صاحب تقانوی ہی کی کتاب سے بہوا قعہ ملاحظہ فر مائے لکھتے ہیں کہ:

> ﴿ میرے والد کے اندر چشتیت بہت غالب تھی حالانکہ وہ کسی چشتی ہے مستفید نہیں ہوئے تھے اور اسی بنابران کی کیفیت بیتھی کہ جس جگہ سنتے تھے کہ فلاں شئے خوبصورت ہےتو سفر کر کےاسے دیکھنے ضرور جاتے تھے (یعنی بہعقیدہ رکھتے تھے کہ ہرخوبصورت شئے میں اللہ تعالیٰ خودظہور فرما تاہے ) چنا چہ ایک مرتبہ انھیں معلوم ہوا کہ جے پور میں ایک تصویر بہت حسین ہے ہیں اسے دیکھنے کے لئے جے بورروانہ ہو گئے ،اسی طرح ان کومعلوم ہوا کہ کھنو سے بہت دورمقام پرکسی کے یہاں ہانسی حصار سے کوئی اونٹنی آئی ہے جو بہت خوبصورت ہے بین کراس اونٹنی کود یکھنے روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر اس انٹٹی کو دیکھاا وراسکی گردن میں ہاتھ ڈال کرا سکے سرکو جھکا پااور بوسہ دے کرفر مایا کہ'' کہاں ظہور فر مایا ہے''اسی طرح لکھنو کے اطراف میں ایک مقام پرایک عالم رہتے تھے وہ ایک لڑکے پر عاشق تھاوراسکو بہت محبت سے پڑھاتے تھے جب والدصاحب کواس کے حسن کا قصہ معلوم ہوا تو حسب عادت اس دیکھنے چل دیئے جس وقت والدصاحب وہاں پہنچے تواس وقت لڑکا سہ دری کی کوٹھڑی کے اندر تھااوروہ عالم ایک جاریائی سے کمرلگائے ہوئے اس کوٹھڑی کی طرف پیثت کئے ہوئے بیٹھے تھے، والدصاحب اسباب رکھ کران عالم سے مصافحہ کرنے گئے جب بیسہ دری پر پہنچے تو وہ لڑ کا ان کو د مکھے کر کوٹھڑی سے نکلا، والدصاحب نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھائے تھے کہان کی نظراس لڑ کے پر یڑ گئی جس سے مصافحہ تو رہ گیا اور والد صاحب اس لڑ کے کود کھنے میں مستغرق ہو گئے 🖈 ارواح ثلاثه ص۲۳۵،۲۳۲ 🍦

> > ا سکے بعد عشق کے موضوع پرتبلیغی نصاب ہی سے چند منتخب اشعار پیش خدمت ہیں عرض کیا ہے کہ:

﴿ فداہوں آپ کی س کس ادایہ ادایہ ادا کیں لاکھاور بیتاب دل ایک ﴾

☆ فضائل قرآن ص ۲۷

اسکوچھٹی نہ ملی جس نے سبق یا دکیا 🗼

﴿ مَنتِعْشَقِ كِاندازنرالِ دِيكِهِ

۲۲ فضائل قرآن ص۲۲

﴿ میرکیاسادہ ہیں بیار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈ سے دوالیتے ہیں ﴾

🖈 فضائل تبليغ ص اا

﴿ ازل ہے حسن پرستی کھی تھی قسمت میں میرامزاج لڑ کین سے عاشقانہ ہے ﴾

﴿ پیدا ہوئے تو ہاتھ جگریر دھرے ہوئے کیا جانیں ہم ہیں کب سے کسی برمرے ہوئے ﴾

﴿ مری طفلی میں شان عشق بازی آشکارہ تھی۔ اگر بچین میں کھیلا کھیل تو آئکھیں لڑانے کا ﴾ خضائل حج ص ۲۱

معلوم ہوتا ہے کہ اخیر عمر میں ذکریاصا حب اس قتم کے کھیلوں کے لائق نہیں رہے تھے اس لئے انھوں نے معصوم اور بھولے بھالے لوگوں کے دین ایمان سے کھیلنے کو اپنا مشغلہ بنالیا تھا تب ہی اس قتم کی کتابیں تبلیغی جماعت کے نصاب کے لئے تحریر فرمائیں جن پر اہل علم آج تک انگشت بدنداں ہیں۔

## چوتقامقصدر مبانيت کی تعلیم دینا

تبلیغی جماعت کے اہداف و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد لوگوں کور بہانیت کی طرف مائل کرنا بھی ہے یہی وجہ ہے کہ بیغی نصاب میں نبی کریم اللیکی اور صحابہ کرام کے اسوۃ حسنہ کولوگوں کے سامنے مثال بنا کر پیش کرنے کے بجائے صوفیا کا طریقہ اور افکار و نظریات کونہایت شدو مدکے ساتھ پیش کیا گیا ہے، رہبانیت کا دفاع کرتے ہوئے زکریاصا حب تحریفر ماتے ہیں کہ:

﴿ ایک عام اشکال یہ کیاجا تا ہے کہ دین محمدی علیہ الصلو اق والسلام میں رہبانیت کی تعلیم نہیں ہے اس میں دین ودنیا دونوں کوساتھ رکھا گیاہے ﷺ فضائل تبلیغ ص ۱۷ ﴾

یعنی ذکر یاصاحب بیکہنا چاہتے ہیں کہ جولوگ رہبانیت کواسلام سے خارج سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیںاورر ہبانیت دین اسلام کا جزوحصہ ہےا سکے بعد متعدد مقامات پرانھوں نے مختلف مثالوں کے ذریعے اپنے اس موقف کوتقویت پہنچانے کی کوشش کی ہےا یک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہاکا پھاکا ہولیعنی اہل وعیال کا بوجھ زیادہ نہ ہونماز سے وافر حصہ اسکوملا ہوروزی صرف گذار ہے کے قابل ہوجس پر صبر کر کے عمر گذار دے ،اللّٰہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو گمنا می میں بڑا ہو، جلدی سے مرجاوے، نہ میراث زیادہ ہو، نہ رونے والے زیادہ ہوں فضائل نماز ص۱۴٬۱۳ ﴾

آج خانقا ہوں میں بیٹھنے والوں پر ہرطرح الزام ہے ہرطرف سے فقرے کے جاتے ہیں، آج انھیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لیں، کل جب آنکھ کھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہو گی کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے، جب وہ منبروں اور بالا خانوں پر ہوں گے اور یہ بہننے والے اور گالیاں دینے والے کیا کما کرلے گئے ﷺ فضائل ذکرص ۴۱،۲۰

حقیقت بیہ ہے کہ رہبانیت اسلام کی ضد ہے اور اسلام میں اسکے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ اسلام سے قبل بھی جن لوگوں نے رہبانیت اختیار کی بیان کا اپنابدعتی طریقہ تھا اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان پر بھی رہبانیت کوفرض نہیں کیا تھا جیسا کہ قرآن میں ارشا دفر مایا کہ:

> ﴿ ثُم قَفَيْنَاعِلَى أَثْرِهُم بِرِسَلْنَا وَقَفَيْنَابِعِيسَى ابن مِرْيُم وَأَتَيْنَهُ الْانْجِيلُ وَ جَعَلَـنَا فَى قَلُوبِ الذِينِ اتبعوه رافة و رحمة و رهبانية ابتدعوهاماكتبنها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فمارعوها حق رعايتها فاتينا الذين أمنو منهم

#### اجرهم وكثير منهم فاسقون 🗠 سوره الحديد ٢٧ 🎍

یعیٰ'' ہم نے ان کے پیچے رسولوں کو بیجے اور انکے پیچے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور عطاء کی ہم نے انھیں انجیل اور جنہوں نے اسکی اتباع کی ڈالا ہم نے انکے دلوں میں رافت کو، رحمت کو اور رہبانیت کو، نکالا جس کو انھوں ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا اس کا مقصد اللّٰہ کی رضا حاصل کرنا تھا پھروہ اسکاحق اور نہیں کر سکے جسیا کہ حق ہے پس ان میں سے جولوگ ایمان لائے ان کے لئے اجرہے مگران کی اکثریت فاسق ہے' اسکا مطلب یہ ہوا کہ رہبانیت کا حکم اللّٰہ نے کسی بھی امت کو نہیں دیا اسکے باوجو دزکریا صاحب متعدد مقامات پر رہبانیت کی تعریف میں رطب اللیان ہیں ایک جگر بر فرماتے ہیں کہ:

﴿ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ میرا گذرایک گرجا پر ہوادہاں ایک راہب دنیا ہے منقطع رہتا تھا میں نے اس کورا ہب کہہ کرآ وازدی وہ نہ بولا پھر دوسری دفعہ پکارا پھر بھی نہ بولا ، پھر تیسری دفعہ جب میں نے پکارا تو وہ میری طرف متوجہ ہوااور کہنے لگا کہ میں راہب نہیں ہوں ، راہب وہ خض ہوتا ہے ہواللہ ہے ڈرتا ہو، اسکی کبریائی میں اسکی تعظمت کے مقابل ہو، اسکی بلاؤں پر صبر کرتا ہو، اسکی عظمت کے مقابل راضی ہو، اسکی بغتوں پر شکر کرتا ہو، اسکی عظمت کے سامنے تواضع ہے رہتا ہو، اسکی عظمت کے مقابل میں اپنے کو ذکیل رکھتا ہو، اسکی عقد اب کا ملہ کی اطاعت کرنے والا ہو، اسکی عظمت کے مقابل میں اپنے کو ذکیل رکھتا ہو، اسکی عذاب کی ہر وقت فکر میں رہتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہورات کو بیدار رہتا ہو، جہنم کے خوف اور میدان حشر کے سوال نے اسکی نینداڑا دی ہو، جس میں بیہ باتیں ہوں وہ راہب ہے، میں توایک ہڑکایا کتا ہوں اس وجہ سے یہاں بیٹھ گیا ہوں کہ کہیں کسی کو کا ب نہ کھاؤں، میں نے اس سے یو چھا کیا بات ہے لوگ حق تعالی شانہ کی بڑائی کوجانتے ہیں پھر بھی انکار شتہ لوٹا ہوا ہے، اس نے کہا صرف دنیا کی محبت اور اسکی زیب وزینت نے ان کا رشتہ تو ڈرکھا ہے، دنیا گنا ہوں کا گھر ہے بچھدارا ورعاقل ختص وہ ہے جو اسکوا ہے دل سے بھینک دے اور اللہ جل شانہ کی عرب متوجہ ہوجائے اورا لیے کا م اختیار کرے جو اللہ جل شانہ کے قریب کردیں ہے فضائل عبد متوجہ ہوجائے اورا لیے کا م اختیار کرے جو اللہ جل شانہ کے قریب کردیں ہے فضائل عرب متوجہ ہوجائے اورا لیے کا م اختیار کرے جو اللہ جل شانہ کے قریب کردیں

اس واقعہ میں راہب نے اپنے آپ کو ہڑکا یا ہوا کتا کہا ہے اور ذکر یاصا حب نے اس ہڑکا یا ہوا کتا کہلانے والے کورا ہب کہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صوفی اور را ہب اپنے آپ کو کتا کہلانے زیادہ فخر محسوں کرتے ہیں جسیا کہ ذکر یاصا حب اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں بارگاہ رسالت پر پہنچ کرا گریاد آجائے تو میری جانب سے بیالفاظ بھی عرض کر دینا کہ:

﴿ ایک روسیاہ ہندی کتے نے بھی سلام عرض کیا تھا ﴿ سوانح محمد یوسف ۱۳۲ ااور امداد المشتاق س کہ وہ داہب کی ذکر یاصا حب نے را ہب کے اس واقعہ کو قال کر کے اس پر کسی قتم کا کوئی تبھر ہنہیں کیا ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ وہ را ہب کی ان باتوں سے پوری طرح متفق ہیں اور چاہتے ہیں کہ بلیغی جماعت کے متعلقین بھی اسی طرز عمل کو اختیار کریں پس ثابت ہوا کہ یہ جماعت لوگوں کو دین کے نام پر جمع کر کے رہبانیت کی راہ پر ڈال رہی ہے۔

# يانجوال مقصد حفى مذهب كاتحفظ كرنا

تبلیغی جماعت کے اراکین بید عویٰ کرتے ہیں کہ بلیغی جماعت کسی خاص مسلک یا گروہ کی تبلیغ نہیں کرتی بلکہ اسکی تبلیغ عمومی ہے اور ہم اسی لئے کسی اختلافی مسکلہ میں دخل نہیں دیتے چناچہ ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا تبلیغی جماعت میں رہتے ہوئے اپنے مسلک پر آزادی سے عمل کرسکتا ہے بینظریہ دراصل سیکولرازم سے ماخوذ ہے جو یہودیوں کا وضع کردہ ہے اس نظریہ کو یہودیوں نے اسلئے دنیامیں متعارف کرایاتھا کیونکہ یہودی زہبی لحاظ سے اقلیت میں تھے جسکے باعث اٹکے لئے عیسائیوں اورمسلمانوں کواپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا شکار بنانامشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھااسلئے یہودیوں نے سیکولرازم کے نظریہ کوتر ویج دی تا کہ مذہب کے مضبوط بندھن کوتو ڑا جاسکے اور علیحدہ علیحدہ ایک ایک ملک کواپنا شکار بنایا جاسکے اسکے نتیجہ میں یہودیوں کو جوکا میابیاں حاصل ہوئیںان سےسب ہی واقف ہیں اسی طرح تبلیغی جماعت کو جو کامیابی حاصل ہوئی وہ بھی سب کے سامنے ہے مگر تبلیغی جماعت کے شمن میں اسکی وجہ نسبتاً مختلف ہے برصغیر دراصل ان خطوں میں شامل ہے جہاں پہلی صدی ہجری میں ہی اسلام کی کرنیں پہنچ گیئن تھیں مگرا قتد اربیشتی سے ان لوگوں کے ہاتھ میں آیا جو ماتریدی حنفی تھے چنا چہ ان لوگوں نے ایک ہزارسال تک قر آن وحدیث کو ہندوستان میں قدم نہیں رکھنے دیالیکن کب تک آخر کار پیرجمودٹو ٹااوریہاں کےلوگ قرآن وحدیث کی براہ راست تعلیم سے کسی قدرروشناس ہوئے تب حنفی مٰہ ہب کواپنی بقا کا خطرہ لاحق ہوا کیونکہ حنفی مذہب کے بیشتر مسائل قرآن و حدیث سے متصادم ہیں چناچہ حنفی مذہب کی بقا کی خاطر جہاں کچھ دوسرے اقدامات ہوئے و ہیں تبلیغی جماعت بھی وجود میں آئی جسکا مقصدلوگوں کوفضائل میں الجھا کرعقا ئداورمسائل کاعلم حاصل کرنے سے دوررکھنا تھا یعنی یہ ایک قتم کامسلکی سیکولرازم تھاجسمیں لوگوں کواختلا فی مسائل پرغورفکر کرنے سے رو کنااورا نکےاوقات کوفضائل پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کراناتھا تا کہ خفی مذہب کا تحفظ ہوسکے پس تبلیغی جماعت کے قیام کا بنیا دی مقصدعوا م الناس کوقر آن وحدیث کے علم سے براہ راست استفادہ اور حنفی مذہب کی خامیوں پر مطلع ہونے سے روکنا ہے اسکی دلیل مولوی محمد الیاس بن قاری بندہ الہی میر ٹھی کا پیخریری بیان ہے فرماتے ہیں:

﴿ اس پر آشوب دور میں جب کہ ملت اسلامیہ پر ہرشم کے سخت ترین حملے ہورہے ہیں اور مسلمانوں نے فد ہب اسلام کے ضوابط وقوا نین پڑمل کرنا چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بانی تبلیغ حضرت مولا ناالیاس صاحب کے دل میں بھی اس دین کی اہمیت پیدا کی ، جب اس عالم دنیا میں انھوں نے نظر دوڑائی تو محسوس کیا کہ ساراعالم فد ہب خفیت سے برگشتہ اور خود مسلمان اسکے احکام پڑمل کرنے سے بیزار ہیں اور بے شعوری کا دور دورہ ہے فوراً حمیت اسلامی جوش میں آئی اوراپی قوت کیسا تھ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نذرونیاز بھی کی تا آئکہ ان کی اس تحریک کر کت سے جس کو جماعت تبلیغ کہا جا تا ہے مسلمانوں میں دین شعور بیدا ہوا اور فد ہب اسلام کے شیدائی اس پڑمل کرنے لگے تبلیغی جماعت کا اسلام سے میں دری ہے ﴾

تبلیغی جماعت تبلیغ دین کا دعویٰ کرتی ہے مگر تبلیغی جماعت کے بانی مولا ناالیاس صاحب اس جماعت کوتبلیغ دین نہیں بلکہ خفیت

اور دیوبندیت کے پھیلانے کا ذریعہ بنانے کے عزم کا اظہاران الفاظ میں کررہے ہیں فرماتے ہیں کہ:

﴿ حضرت مولا ناتھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل چاہتا ہے کہ تعلیم توان کی ہواور طریقہ بلیخ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہوجائے گی ﴿ ملفوظات مولا نا الیاس ص ۵۰ ﴾

معلوم ہوا کہ بلیغی جماعت بنیادی طور پر حنی مذہب کی بقائے لئے کام کررہی ہے اسلئے زکر یاصاحب نے بلیغی نصاب کی حکایات کے ضمن میں جہاں کہیں بھی کوئی بات حنی مذہب کے خلاف پائی ہے اسکا فوراً دفاع کیا ہے اوراسکی ہرممکن تاویل کرنے کی کوشش کی ہے مثال کے طورر پرایک جگہ فرماتے ہیں کہ؛

﴿ يہاں ايك فقهی مسئلہ بھی اختلافی ہے كہ خون نگلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم کے نزد يك وضو ٹوٹ جاتا ہے امام ثنافعی کے نزد يكنہيں ٹوٹناممكن ہے ان صحابی كا مذہب بھی يہی ہويا اس وقت تك اس مسئلہ كی تحقیق نہ ہوئی ہوكہ حضور قاصیہ اس مجلس میں تشریف فرمانہ سے یا اس وقت تك بيتم ہواہی نہ ہو ﴿ حكایات صحابہ یانچواں باب حکایت نمبر ۵ ﴾

زکریاصاحب نے اپنی تمام رسائل میں ہرجگہ امام ابوحنیفہ کوامام اعظم لکھا ہے اور اعظم افعل تفضیل کا صیغہ ہے جسکے معنی ہوئے ایساامام جس سے بڑاامام کوئی ہے ہی نہیں حالانکہ یہ بات درست نہیں کیونکہ ہمارے سب سے بڑے امام نبی کریم ایستے ہیں اور جولوگ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کریم ایستے امام نہیں بلکہ رسول و نبی ہیں تو پھراسے جان لینا چا ہے کہ قیامت کے دن اسکا حشر بھی امام ابوحنیفہ کیسا تھ ہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ؟

#### ﴿ يوم ندعوا كل اناس بامامهم 🖈 سوره الاسراء ٧١ ﴾

یعنی قیامت کے تمام انسانوں کو استی اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا اور ہم نہیں شبھتے کے ذکر یاصا حب اعظم کا معنی نہ جانے ہوں اسکے باوجود بھی انھوں نے اگر امام ابوحنیفہ کو امام اعظم کہ کر بکارا ہے تو اس مطلب ہے کہ وہ عوام الناس کو سہ باور کرانا چا ہتے ہیں کہ فقہ خفی کا کوئی بھی مسئلہ استے ہوں اور فال قی دباؤ میں رکھ کر حفیت کا کا کوئی بھی مسئلہ استے ہیں اور غالبًا بھی وجہ ہے کہ ذکر یاصا حب نے امام ابوحنیفہ کے نام کے ساتھ واص ہے اور امام ابوحنیفہ کے بہائے بیشتر مقامات پر رضی اللہ تعالی عنہ تحریر کیا ہے حالا نکہ سب جانے ہیں کہ بی لقب صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے اور امام ابوحنیفہ صحابی نہیں ہیں بلکہ اکثر علماء کے نزد کیک ان کا تابعی ہونا بھی صحح نہیں ہے کیونکہ ان کی ملاقات کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ ذکر یاصا حب کی بیہ ساری کوششیں اس لئے ہیں کہ اپنے عوام کے وہنوں میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اتنا اونچا کر دیا جائے کہ پھر وہ ہراس بات کو جوامام ابوحنیفہ کا نام لے کرانکو بتائی جائے اند سے اعتقاد کے ساتھ قبول کرلیں اور اسکوعظی یافل کی کسوئی پر پر کھنے کا خیال بھی اسکے دل میں نہ ابوحنیفہ کا نام لے کرانکو بتائی جائے اند سے اعتقاد کے ساتھ قبول کرلیں اور اسکوعظی یافل کی کسوئی پر پر کھنے کا خیال بھی اسکے دل میں نہ لیا جونی کہ بھریں المعروف دن داتا گئے بخش تحریفہ میں میانہ بیں کہ اس کے خفیت کی بقال کی کسوئی ہوئی میں حفیت کے لئے کوئی جائے ہیں کہ نہ خوال میں کہ خوال میں آپے خش حفیت کی بقال کی معروفہ کرانے ہیں کہ خوال میں آپے خش حفیت کی بیانہ بیں آپے خش حفیت کے لئے کوئی جائے ہیں کہ خوال میں کہ نہ کوئی حفیت کے دن کے کہ بین معاذ نے بی کر کیم پھری کھا اور پوچھا کہ میں آپے پھری کہ میں آپے خش کے دن

کہاں تلاش کروں آ بے اللہ نے فرمایا ابوحنیفہ کے جھنڈے کے پاس کھ کشف الحجو ب ص۱۴۳ ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ صوفی کے عقیدے میں قیامت کے دن نبی کریم آلیہ امام ابوحنیفہ کے جھنڈے کے بنچ ہوں گے معاذاللہ
پس اگر تبلیغی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم امن پسندلوگ ہیں اس لئے اختلافی مسائل پر بات کرتے تو یہ سفید جھوٹ ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ

تبلیغی جماعت دراصل حفیت کی دفاعی فوج ہے اور دفاعی فوج کا کا م صرف دفاع کرنا ہوتا ہے جملہ کرنے کی اسکوا جازت نہیں ہوتی اور اسی
بات کومولا ناالیاس صاحب اور ان کی دبنی دعوت میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے:

﴿ مولانا کو پہلے بڑا شبہ تھا کہ جب ان علاء کوجنہوں نے آٹھ آٹھ دس دس سال مدرسوں میں تعلیم پائی تھی ، تبلیغ میں پوری کامیا بی نہیں ہوتی بلکہ صد ہااور نئے فتنہ کھڑے ہوجاتے ہیں تو یہ جاہل میواتی بغیرعلم و تربیت کے اتنا نازک کام کیسے کریں گے ہے ص ۱۲۵

لیکن جب مولا نا ظفر احمد صاحب نے بتلایا کہ یہ مبلغین ان چیزوں کے سواجن انھیں تھم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کرتے اور نہ کسی اور چیز کوچھیڑتے ہیں تو مولا نا کواظمینان ہوا 🌣 ص۱۲۷ ﴾

یعنی تبلیغی جماعت کالائحمل میہ کہ اپنا مذہب چھوڑ ونہیں اور دوسرے کا چھٹر ونہیں بلکہ نئے آنے والے کواپنے ساتھ ملا کراسے اسکے ماحول سے دور لے جاؤاس طرح آج نہیں تو کل وہ تمہارے رنگ میں رنگ ہی جائے گا اور حنفی بھلے ہی نہ بنے مگر حنفی مذہب کی خامیاں تو کم از کم اسکونظر نہیں آئیں گی اس طرح رفتہ رفتہ حاصل ہونے والی عوام الناس کی حمایت حنفی مذہب کو تحفظ اور تقویت پہنچانے کا باعث بنے گی۔

# چھٹامقصدروح جہادوقال کوختم کرنا

جہادوقال اسلام کے دیگر فرائض کی طرح ایک اہم ترین فرض ہے جس کا انتصارا سکی شرائط کے پورا ہونے پر ہے چنا چہ جب بھی یہ شرائط پوری ہوں گی جہادوقال مسلمانوں کیلئے ضروری ہوگا مثلاً جب انگریز برصغیر پر قابض ہوئے قاس وقت کے مسلمانوں پر دفاعی نوعیت کا جہاد فرض ہو گیا تھا مگر اسے اتفاق کہیں یا کوئی سازش کہ اسی دور میں مسلمانوں میں دو جماعتیں ایسی پیدا ہوئیں جنہوں نے جہاد کا انکار کیا ایک قادیانی جنہوں نے بلاتاویل جہادوقال کو منسوخ قرار دیا اور دوسر ہے بینی جماعت جس نے کھل کر جہاد کے منسوخ ہونے کا اعلان تو نہیں کیا البتہ دیگر عبادات کے فضائل کو جہاد کے مقابلے میں بڑھا چڑھا کر بیان کیا تا کہ مسلمانوں میں پائی جانے والی روح جہاد کوسلب کر لیا جائے جسکی چندمثالیں ہم تبلیغی نصاب سے منتخب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں صحابی رسول ایک انس بن نصر گلوار لے کر جنگ احد میں دشمنوں سے لڑنے کے لئے جانے گئے قرسعد نے یوچھا کہاں جارہے ہوتو انس ٹے فرمایا:

﴿ خدا کی شم جنت کی خوشبوا حدیباڑ ہے آر ہی ہے ﴾

اس برمولا ناز کریاصاحب ف (فائدہ) کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ جولوگ اخلاص اور تیجی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے گئا ہے یہ حضرت انس اُزندگی ہی میں جنت کی خوشبوسونگھ رہے تھے اگر آدمی میں اخلاص ہوتو

دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتاہے میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدیں مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوریؓ کے مخلص خادم ہیں حضرت کا مقولہ سناہے کہ'' جنت کا مزہ آرہاہے'' حکایات صحابہ باب اول حکایت نمبر آ

یعنی جہاد کرنے والوں کو صرف خوشبوآ رہی ہے جبکہ اخلاص والوں کو مزہ آ رہا ہے قارئین خود فیصلہ کرلیں کون زیادہ فائدہ میں رہا؟ جہاد کی اہمیت کو کم کرنے کے لئے کیا بیف (فائدہ) کا نوٹ کا فی نہیں ہے اور کیا اس' فن' کو فائدہ کے بجائے اگر فساد کہیں تو زیادہ موزوں نہیں ہوگا؟ اسی طرح درود شریف کی بہت ہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ:

﴿ اس كا تُواب بيس جہادوں سے زیادہ ہے ایک فضائل درود شریف س۳۲ ﴾

اسی طرح ایک حدیث جوانتها درجه کی ضعیف ہے زکر یا صاحب اسی ضمن میں لائے ہیں اسکے الفاظ یہ ہیں:

﴿ حضوطِ الله کارشاد ہے کہ تم میں سے جو عاجز ہورا توں کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرج کی اجاتا ہوا ور بردلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کرسکتا ہوا سکو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کشت سے کیا کرے ﷺ فضائل ذکر ص۲۳ ﴾

زکر یاصاحب نے تبلیغی نصاب میں ذکر کرنے والوں کو متعدمقامات پرمجاہدا ورضر بیں لگانے کے ممل کومجاہدہ قر اردیا ہے جبکہ مجاہد فی سبیل اللّٰد کی جونا قدری کی ہےوہ ان ہی کے الفاظ میں ملاحظہ فر مائیے لکھتے ہیں کہ:

﴿ طاؤس کہتے ہیں کہ بیت اللہ کادیکھنا افضل ہے اس شخص کی عبادت ہے بھی جوروزہ دارشب بیداراور مجاہد فی سبیل اللہ ہو ﷺ فضائل جج ص ۷۷ ﴾

جہاد کی اہمیت گھٹاتے ہوئے اور مسلمانوں کے جہاد کا مقصد مال کا حصول ثابت کرتے ہوئے زکریاصا حب لکھتے ہیں:

﴿ حضورا قدس ﷺ نے نجد کی طرف ایک مرتبہ جہاد کے لئے ایک شکر بھیجا جو بہت جلدوا پس لوٹ

آیا اور ساتھ ہی بہت سارا مال غنیمت کیر آیا لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ آئی ذراسی مدت میں ایسی بڑی

کامیا بی اور مال ودولت کیساتھ واپس آگیا حضور اللیہ نے نے ارشا وفر مایا میں تمہیں اس سے بھی کم وقت
میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت اور دولت کمانے والی جماعت بتاؤں یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی

میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت اور دولت کمانے والی جماعت بتاؤں یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی

میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت اور دولت کمانے والی جماعت بتاؤں یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی

خب مکر وہ وقت نکل جائے تو دور کعت اشراق کی نماز بڑھیں ﴿ فضائل نماز ص ۲۰ ﴾

اس حدیث کوامام طبرانی نے اچھی سند کے ساتھ نقل کیا ہے مگراس حدیث سے زکر یاصاحب نے جوابیخ تبعین کو باور کرانے کی کوشش کی ہے وہ غلط ہے ، یہ حدیث اس وقت کی ہے جب حجازِ مقدس میں اسلام غالب آچکا تھا اور اسلامی نظام کو استحکام حاصل ہو چکا تھا کیونکہ حدیث کے الفاظ خود بتارہے ہیں کہ شکر نجد کی جانب بھیجا گیا تھا اس لئے قبال اب مسلمانوں پرفرض عین نہیں رہا تھا بلکہ فرض کفایہ کے درجہ میں تھالہذا فطری بات تھی کہ وہ صحابہ کرام جن کواس قبال کے لئے منتخب نہیں کیا گیاوہ اس ثواب سے محروم رہ جانے اور ان اموال غنیمت سے حصہ نہ پانے کی وجہ سے افسوس کریں چنا چہان کی تالیف قلب کی خاطر نبی کریم الیف نے انھیں یہ ثواب حاصل کرنے اموال خواب عاصل کرنے اس معالی کے الیف قلب کی خاطر نبی کریم الیف کے انھیں یہ ثواب حاصل کرنے اس کا معالم کے سے حصہ نہ پانے کی وجہ سے افسوس کریں چنا چہان کی تالیف قلب کی خاطر نبی کریم الیف کی دوجہ سے افسوس کریں چنا چہان کی تالیف قلب کی خاطر نبی کریم الیف کی سے حصہ نہ پانے کی وجہ سے افسوس کریں چنا چہان کی تالیف قلب کی خاطر نبی کریم الیف کا دوجہ سے افسوس کریں چنا چہان کی تالیف قلب کی خاطر نبی کریم الیف کے اس کے سے حصہ نہ پانے کی وجہ سے افسوس کریں چنا چہان کی تالیف قلب کی خاطر نبی کریم الیف کو معلم کی خاطر نبی کریم الیف کی جب خواب کی خاطر نبی کریم الیف کی کا کھیا کہ کو اس کی خاطر نبی کریم کیا کہ کا کھیا کہ کا کھیں کے کو کھی کو کھیا کہ کی کہ کی کھی کی کو کھی کی کھیا کھیا کہ کو کھی کی کی کھی کو کھی کو کھی کی کی کہ کو کھی کے کو کھی کی کے کو کھیں کی کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کھی کے کھی کی کو کھی کی کو کی کی کھی کی کی کھی کے کہ کو کھی کی کی کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کی کی کھی کی کھی کے کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کے کھی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کھی کھی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کھی کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کے کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کھی کے

﴿ ہم جہادا صغرے جہادا كبرى طرف لوك آئے ہيں ﴾

حالانکہ نبی کریم اللہ ہے۔ کے زمانے میں اس قتم کی ذکری مجالس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا جس اعتراف خودزکریاصا حب نے ان الفاظ میں کیا ہے لکھتے ہیں کہ:

﴿ صحابہ کرام رضوان اللہ یہ ماجمعین کو حضورا قد سے اللہ کے فیض صحبت سے بی قوت قلبیہ اعلیٰ درجہ پر حاصل تھی تو ان کو ضربیں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی ، حضو تو ایک کے زمانہ سے جتنا بعد ہوتا گیااتیٰ ہی قلب کے لئے اس مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی ☆ فضائل ذکر ص ۲۴ ﴾

پی معلوم ہوا کہ بلیغی جماعت کے اہداف و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد مسلمانوں میں سے روح جہاد وقال کوسلب کرنا بھی شامل ہے جواعلا کامۃ اللہ کا جزولازم ہے جس کے بغیر امت مسلمہ کا عروج ناممکن ہوتا تو نبی کر پر جالیہ ہوجائے گاوہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کیونکہ اگر ایساممکن ہوتا تو نبی کر پر جالیہ ہوجائے گاوہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کیونکہ اگر ایساممکن ہوتا تو نبی کر پر جالیہ ہوجائے گاوہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کیونکہ اگر ایساممکن ہوتا تو نبی کر پر جالیہ ہوجائے گاوہ احمال کی ضرورت نہ پڑتی اور اسلام بغیر کسی جنگ وجدال کے غالب ہوجاتا ہیں جانا چا ہے کہ بیاخ کے ذریعہ سے مسلمانوں کی تعداد کوتو بڑھایا جا سکتا ہے اسلام کو بحثیت نظام ہرگز نافذ نہیں کی جاسکتا ہے اللہ قالذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینھم ﴿ محمد رسول اللّٰہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینھم ﴾

یعنی '' مُحالیقه اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی کا فروں کے ساتھ بہت سخت اور آپس میں رحمد ل ہیں '' اس سے معلوم ہوا کہ

محض میٹھے بیٹھے تبلیغ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ کافروں کے ساتھ تختی کی بھی ضرورت ہوتی اوراس بختی کا ایک انداز قبال بھی ہے یعنی قبال بوقت ضرورت مسلمانوں برفرض ہےاوراسکی ضرورت سے انکار کفر ہے۔

## ساتوال مقصد قبريرستي كى ترغيب دينا

قرآن كريم ميں الله تبارك وتعالیٰ كا ارشاد ہے كہ:

﴿ والـذيـن يـد عـون مـن دون الله لايـخلقون شيأ وهم يخلقون ☆ اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون ☆ سوره النحل آيت ٢١، ٢٠ ﴾

لیعنی '' اور جولوگ پکارتے ہیں اللہ کے سواکسی بھی دوسر ہے کو، وہ کسی بھی چیز کے خالتی نہیں ہیں بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں،مردہ ہیں ان میں زندگی کی رمق تک نہیں اور انھیں تو ہے بھی معلوم نہیں کہ وہ خود کب اٹھائے جائیں گے '' اورایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

# ومایستوی الاحیاء ولا الاموات ان الله یسمع من یشاء وماانت بمسمع من فی القبور $\stackrel{}{\sim}$ سوره الفاطر آیت ۲۲ $\stackrel{}{\gg}$

یعن '' زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوسکتے اللہ جس کو چا ہتا ہے سنوادیتا ہے اور آ پھائیے نہیں سناسکتے ان کو جو قبرول میں پڑے ہوئے ہیں '' لیکن قرآن کریم کی اس صراحت کے باوجود تبلیغی جماعت کے اکابرین اس بات کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ جس طرح زندہ آ دمی دنیا میں کسی مدد کرتے ہیں اسی طرح مردے بھی قبر میں لیٹے ہونے کے باوجود مدد کرنے پر قادر ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھکر زکریا صاحب کے زدریک زندہ حقیقت میں مردہ ہوتا ہے اور مردہ در حقیقت زندہ ہے لکھتے ہیں کہ:

ﷺ بھی جم الدین اصفہانی مکہ مکر مہ میں ایک بزرگ کے جنازے میں شریک ہوئے جب لوگ ان کو دفن کر چکے تو تلقین کرنے والوں نے قبر کے پاس بیٹے کرتلقین کی بیٹے مجم الدین بننے گے اور ان کی عادت بننے کی بالکل نہیں تھی بعض خدام نے ہنی کی وجہ پوچھی تو شخ نے جھڑک دیا بگی دن بعد فرمایا کہ میں اس لئے ہنا تھا کہ جب تلقین کرنے والا قبر پرتلقین کے لئے بیٹے اتو میں نے ان بزرگ کو جو دفن کئے تھے یہ کہتے ہوئے سنا دیکھو جی جیرت کی بات ہے کہ ایک مردہ زندہ کو تلقین کرر ہاہے کے فضائل جج ص ۲۴۹۲ گ

یمی وجہ ہے کہ بیغی جماعت کے اکابرین اپنے بزرگوں کی قبروں پر جا کرمرا قبہ کرتے ہیں اوران سے فیض حاصل ہونے پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک مردہ زندے سے بھی زیادہ زندہ ہوتا ہے اس نظریہ کومولا ناخلیل احمد سہار نپوری نے واشگاف الفاظ میں یوں بیان کیا ہے لکھتے ہیں کہ:

﴿ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوض پہنچنا سو بے شک صحیح ہے ﷺ المھند علی المفند یعنی عقائد علماء دیوبند ص ۴۵ ﴾ اورمولا ناا شرف علی تھانوی صاحب نے اصحاب القور سے سے فیض حاصل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ ایک مولوی صاحب نے استفادہ کے لئے اذن کی ضرورت پرعرض کیا کہ حضرت قبروں پر جاکر فیض لیتے ہیں وہاں کس کا اذن ہوگا فر مایا کہ وہاں پر اذن کی ضرورت نہیں یہاں تو تنگی کی وجہ سے بدون استفادہ سے منع کیا جاتا ہے وہاں پر تو عالم ملکوت ہے وہاں پر تنگی و پریشانی کچھ بھی نہیں تکلیف و راحت یہاں ہی ہے ﷺ الا فاضات الیومیہ من الا فادات القومیہ ملفوظ نمبر 164 ص ۱۱۱ جس کر یاصاحب قبر پر چلہ کرنے سے حاصل ہونے والے فیض کو یون قل کرتے ہیں:

﴿ حضرت حاتم اصم بلخی جوشہ ورصوفیہ میں سے ہیں کہتے ہیں کہتیں برس تک ایک قبر میں انھوں نے
یہ چلہ کیا تھا کہ بے ضرورت کسی سے بات نہیں کی ، جب حضورا قدس اللہ کی قبرا طہر پر حاضر ہوئے و
اتنا ہی عرض کیا تھا کہ اے اللہ ہم لوگ تیرے نبی آئیا ہی گر کی زیارت کو حاضر ہوئے ہیں تو ہمیں نا
مرادوا پس نہ کیجئو ،غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تہ ہیں اپنے نبی آئیا ہی قبر کی زیارت نصیب ہی اس
لئے کی ہے کہ اس کو قبول فرما ئیں ، جاؤ ہم نے تہ ہارے اور تمہارے ساتھ جتنے حاضر ہیں سب کی
مغفرت کردی ﴿ فضائل جج ، فصل زائرین کے واقعات ، واقعہ ﴾

لیکن قبروں سے حاصل ہونے والا یہ فیض بعض اوقات صاحب قبر کے لواحقین کے لئے وبال جان بھی بن جاتا ہے ثبوت کے طور پرا شرف علی تھانوی صاحب کے قلم سے یہ قصہ ملاحظہ فر مائے کھتے ہیں کہ:

﴿ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولا نامجہ یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحب زادے تھے، وہ حضرت کی ایک کرامت جو بعداز وفات واقع ہوئی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نونو نہ میں جاڑہ بخار کی بہت کثرت ہوئی ،سوجو شخص مولا ناکی قبر سے مٹی لے جاکر باندھ لیتا اسے ہی آ رام ہوجا تا، بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پرمٹی ڈالواؤں تب ہی ختم ہوجائے ،گئی مرتبہ ڈال چکا پریشان ہوکرایک دفعہ مولا ناکی قبر پرجا کر کہا (بیصا جزدے مزاج کے بہت تیز تھے ) آپ کی تو کرامت ہوگئی اور ہماری مصیبت ہوگئی، یاد رکھو اگراب کے کوئی اجھا ہواتو ہم مٹی نہ ڈالیس گے ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہن کرایسے ہی تنہارے اوپر چلیں گ، بس اس دن کے بعد سے کسی کوآ رام نہ ہوا، جیسے شہرت آ رام کی ہوئی تھی ویسے ہی بیشہرت ہوگئی کہ اب اس اس دن کے بعد سے کسی کوآ رام نہ ہوا، جیسے شہرت آ رام کی ہوئی تھی ویسے ہی بیشہرت ہوگئی کہ اب اس میں ہوتا پھر لوگوں نے مٹی لے جاتا بند کر دیا ہے ارواح ثلاثہ ص ۳۳۹ ﴾

اسی طرح قبرسے فیض حاصل کرنے کے لئے بانی تبلیغی جماعت مولا ناالیاس صاحب کا مولا نارشیدا حمر گنگوہی کی وفات کے بعد جوحال تھاوہ بھی ملاحظہ فرمائیے مولا ناسیدا بوالحسن ندوی عبادت ونوافل کا انہاک کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:

﴿ گُنگوہ کے قیام کے دوران میں حضرت مولا نارشیداحمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد زیادہ سکوت اور مراقبہ طاری رہتا تھا، شاید سارے دن میں کوئی ایک بات کرتے ہوں، شخ الحدیث مولا نا زکر یاصاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اسی زمانہ میں ان سے ابتدائی فارسی پڑھتے تھے، ان

دنوںان کا دستوریہ تھا کہ حضرت شاہ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ یعنی قبر کے پیچھے ایک بوریہ پر بالکل خاموش دوزانو بیٹھے رہتے تھے ﷺ مولا ناالیاس اورانکی دینی دعوت ص ۵۸ ﴾ اب مولا ناالیاس صاحب کی اس عبادت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ حدیث ملاحظہ کیجئے ،امام مسلم اپنی صیحے میں ایک باب قائم کرتے ہیں جس کا عنوان ہے'' قبر پر بیٹھنے اور نماز پڑھنے کی ممانعت کا باب' اس باب کے تحت جو حدیث آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

﴿ عن ابى مرشد الغنوى قال سمعت رسول الله عَيْدُولِلهُ يقول لاتصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها أنه رواه مسلم كتاب الجنائز باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ﴾

یعن'' ابی مرفد الغنوگ کہتے ہیں میں نے رسول الله الله الله کوفر ماتے ہوئے سنا کہ قبر پرنماز نہ پڑھواور نہ اس پر ہیٹھو'' اب قار نمین کرام خود فیصلہ کریں کی جس جماعت بانی کا بیمال ہو کہ اسے دین کے بنیادی احکامات کا بھی علم نہ ہواس کی جماعت سے س خیر کی امید کی جاسکتی ہے نیز معلوم ہونا چا ہیے کہ قبر پرستی کی اس لعنت میں صرف مولا نا الیاس نہیں بلکہ تبلیغی جماعت کے تمام ہی اکا برین ملوث ہیں اس سبب مولا نا زکریا صاحب نے تبلیغی نصاب میں قبروں سے استمد اداور فیوض حاصل ہونے کی متعدد روایت نقل کی ہیں مثال کے طور پر چندا یک روایات ہم یہال نقل کر رہے ہیں ذکریا صاحب تحریفر ماتے ہیں کہ:

مصر کے ایک صاحب خیر ایک ضرورت مند کے لئے ایک تنی کی قبر پر درخواست گذار ہوئے رات کووہ بزرگ انھیں خواب میں ملے اور کہا کہتم میرے گھر والوں کے پاس جاؤاوران سے کہو کہ مکان کے فلال حصے میں جو چولھا بن رہاہے اسکے نیچے ایک چینی کا مرتبان گڑا ہے اس میں پاپنچ سو اشرفیاں ہیں وہ اس فقیر کودے دیں ، یہ خواب حرف بحرف میچے ثابت ہوا اور اس پرعمل کیا گیا ﷺ فضائل صدقات ص ۱۷ اس فقیر کودے ک

جھےخواب میں آکر کہا کہ اگر تو میری اولاد ہے تو میر ابختی اونٹ فلاں شخص کودے دے تیرانام لیا تھا اب یہ بختی اونٹ تیرے حوالے ہے یہ کہہ کروہ اونٹ دے کر چلا گیا ﷺ فضائل صدقات ص ۲۰۹ ﴾ ﴿
ابن جلاء کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا مجھ پر فاقہ تھا میں قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور عرض کیا حضو والیہ میں آپ کومہمان ہوں، مجھے کھے غنودگی تی آگئی تو میں نے حضورا قدر ہے اللہ کی کرفت و میں نے محصورا قدر ہے اگا تو آدھی میں تھی کے فضائل صدقات ص ۹۲۲ ﴾ ﴿
میرے ہاتھ میں تھی ﷺ فضائل صدقات ص ۹۲۲ ﴾

﴿ شُخُ ابوالخیراقطع ایک مرتبه مدینه طیبه حاضر ہوئے ان پروہاں پانچ دن ایسے گذر گئے کہ نہ کھانے کو ملا اور نہ ہی کوئی چیز چکھنے کی نوبت آئی ، وہ قبراطہر پر حاضر ہوئے اور حضورا قدس آلیت اور شخین پر سلام عرض کر کے انہوں نے عرض کیا" یارسول اللّحالیت ایسی آج رات کو آپ آلیت کا مہمان بنوں گا وہ یہ کہہ کر منبر شریف کے پاس سو گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس آلیت تشریف فرما ہیں ، دائیں بائیس شخین ہیں اور سامنے حضرت علی کرم اللّه وجہہ ہیں، حضرت علی نے انہیں بلایا اور کہا کہ دیکھو حضورا قدس آلیت تشریف فرما ہیں وہ اٹھے تو آپ آلیت نے انھیں روٹی مرحمت فرمائی ، انھوں نے آدھی کھائی اور جب آئے کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں تھی کے فضائل جج صس ۱۳۳۱ ﴾

اسی نوعیت کے اور بھی بہت سے واقعات زکریاصاحب نے تبلیغی نصاب میں نقل کیے ہیں جن کے ذریعہ قبروں سے استمد اد اور فیوض کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مگر معلوم ہونا چا ہیے کہا گر قبروں سے کسی کوفیض حاصل ہوتا بھی ہوتو وہ فیض اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں بلکہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہوگا کیونکہ قبر پرستی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور شیطان کی خوشنودی کا باعث ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿ الله ولــى الــذيــن امــنــوا يـخــرجهــم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولــياهــم الـطاغوت يخرجونهم من النور الـى الظلمات اولـئـک اصحاب النار هم فيها خلدون ☆ سوره البقرة ۲۵۷ ﴾

یعن'' اللہ ایمان والوں کا مددگارہے جوان کواندھیروں سے نکال کرروشنی کی طرف لاتا ہے اور جولوگ کفر کرتے ہیں (اللہ کے مددگار ہونے سے، خواہ ملی طور پر کریں یا اعتقادی طور پر )ان کا مدگار شیطان ہے جوان کوروشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے یہی لوگ ہیں دوزخ میں جانے والے یہ آمیں ہمیشہ رہیں گے ''اوراللہ کے سواجس کسی کوبھی اپنا مدگار بنایا جائے اسکے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک وتعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ:

#### ﴿ ان الذين يدعون من دون الله عباد امثا لكم 🌣 سوره العراف ١٩٤ ﴾

یعن'' اللہ کو چھوڑ کرجن ہستیوں کوتم پکارتے ہو (خواہ وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں) وہ تمہاری ہی طرح اللہ کے بندے ہیں'' معلوم ہونا چاہیے کہ استمد اداور فیوض حاصل کرنے کے لئے جب بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کو کسی کو پکارا گیا تو وہ ان ہی چار ہستیوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا تھا ور نہ کوئی بھی انسان اتنا بے عقل تو نہیں ہوسکتا کہ کسی کو اپنے ہی جیساعام انسان سجھنے کے باوجود اسکی قبر پر کوئی فیض حاصل کرنے کے لئے جائے یا اسے اپنی مدد کے لئے پکارتا ہواورایک دوسرے مقام پراسی مضمون کواللہ تبارک وتعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیاار شاد ہوا:

#### ﴿ واتـخـذوا من دون الله الهة لايخلقون شيأ وهم يخلقون ولايملكون لانفسهم ضراولا نفعا ولايملكون موتا ولا حيوة ولا نشورا ☆ سوره الفرقان ٣ ﴾

لیخی'' اللہ کوچھوڑ کران لوگوں نے جنہیں معبود بنارکھا ہے وہ کوئی چیز نہیں پیدا کرسکتے وہ تو خود کلوق ہیں اور اپی جانوں کے لئے بھی ہر ہے بھلے کا اختیار نہیں رکھتے اور انہیں تو مر نے جینے اور دوبارہ بی الحضے کی بھی قدرت نہیں ہے'' لیکن قرآن کی ان واضح دلیاوں کے ہوتے ہوئے بھی تبلیغی جماعت کے اکابرین اہل قبور سے مدداور فیوض حاصل کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہی عقیدہ تبلیغی نصاب کے ذریعہ اپنے تبلیل بھی پھیلار ہے ہیں چنا چہا گرہم یہ کہیں تو زیادہ بھی ہوگا کہ تبلیغی جماعت میں شامل لوگ دراصل تبلیغ کے عامل نہیں بلکہ معمول ہیں یعنی وہ تبلیغ نہیں کرر ہے بلکہ تبلیغی جماعت کے بدعقیدہ اکابرین ان سادہ لوح افراد کواسپے غلط عقائد کی تبلیغ کا نشانہ بنار ہے ہیں معمول ہیں یعنی وہ تبلیغ نہیں کرر ہے بلکہ تبلیغی جماعت کے بدعقیدہ اکابرین دانست میں ہیں کہ ہم انبیاء کرام کے طریقہ پر تبلیغ کر کے جبہ قرآن وصدیث کی بنیادی تعلیمات سے لاعلم ہے معموم لوگ اپنی دانست میں ہیں جبھور ہے ہیں کہ ہم انبیاء کرام کے طریقہ پر تبلیغ کر کے اپنے لئے جنت میں محلات تعمیر کرر ہے ہیں کاش کے دیوگ بچھ ہوشمندی سے کام لیں ورنہ کہیں قیامت کے دن یہی کہ تنظر نہ آئیں کہ:
﴿ وَقَالُوا لُوکِنَا نِسْمِ او نِعقَلُ ما کِنَا فِی اصحاب السعید ﷺ الملک ۱۰ ﴾

لین''لوگوں میں سے بچھالیہ ہوں گے جو کہیں گے کہ کاش ہم نے کسی نفیحت کر نیوالے کی بات پر کان دھرے ہوتے یا ہم عقل رکھتے ہوتے تو آج جہنم میں جانے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوتے'' دعاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کواس نا مرادی سے محفوظ رکھے۔

### آ کھوال مقصدا نکاررسالت کوچور دروازے سے داخل کرنا

مسکہ تقلید مشہور ومعروف چیز ہے مگر تبلیغی جماعت اپنے متبعین سے اس معروف تقلید سے بھی بڑھکر جس چیز کی امید رکھتی اور اضیں ترغیب دیتی ہے وہ تو حید مطلب ہے، تقلید کی بالعموم دوشتمیں بیان کی جاتی ہیں تقلید مطلق اور تقلید شخص کیکن صوفیاً نے تقلید کی ایک تیسری قتم بھی تو حید مطلب کے نام سے ایجاد کی ہے جسے تقلید کی بدترین قتم اورا نکار رسالت کا چور دروازہ کہا جاسکتا ہے۔

اولاً تقلید مطلق: کسی کی بات کو بلادلیل مان کراس پیمل پیرا موجانا تقلید مطلق کہلاتا ہے اس قسم کی تقلید میں کسی شخصیت کا التزام نہیں کیا جاتا بلکہ کسی بھی عالم سے جو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہوا پنا مسئلہ دریافت کر لیاجا تا ہے اوراس مسئلہ پرقر آن وحدیث یا اجماع امت کی دلیل کو طلب نہیں کیا جاتا بعنی مسئلہ دریافت کرنے والا اس مسئلہ کے حجے یا غلط اور عذاب یا تواب کو اس عالم کے ذمہ ڈال دیتا ہے، چوشی صدی ہجری میں جب تقلید کا آغاز ہوا تو تقلید کی صرف یہی ایک قسم یعنی تقلید مطلق یائی جاتی تھی۔

ان اللہ خصی باتھلیہ جامہ: کسی معین شخص کی بلادلیل بات اور فتو کی کواپنے گئے جمت سمجھنا تھلیہ خصی یا تھلیہ جامہ کہلا تا ہے ، اس فتم کی تھلیہ میں کسی خاص شخصیت کا التزام کیا جاتا ہے جسیا کہ خفی کے لئے امام ابو صنیفہ کے علاوہ کسی کی تھلیہ جائز نہیں ہوتی اور اسی طرح شافعی گوامام شافعی کے سواکسی کی بات جمت نہیں ہوگی خواہ وہ قر آن وحدیث کے موافق ہی کیوں نہ ہولیعنی قر آن وحدیث کے احکامات کو اپنے امام کے قول کے تابع کردینے کا نام تھلیہ شخصی ہے ویسے تو تھلیہ بذاتہ مذموم شئے ہے گر تھلیہ شخصی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے امام کے فضائل میں روایتیں کھڑی جانے گئیں اور قر آن وحدیث کو اپنے امام کے فتو کی کے موافق لانے کے لئے ہر قسم کی تاویلات و تحریفات

کا درواز ہ کھل گیا نیز اماموں میں تقسیم ہوکرامت کی وحدت بھی یارہ پارہ ہوگئی۔

النا تو حدید ملات الله تو حد مطلب : تقلید کی به تیسری قسم صوفیت کی ایجاد ہے کیونکہ صوفیت ستی پر بہنی ہے اس لئے قرآن وحدیث میں تاویلات و تحریفات کرنا بھی صوفیوں کے بس کا کا منہیں تھا چنا چہان صوفیوں نے تقلید کی به تیسری قسم ایجاد کی جس میں مقلد ہر قسم کی شرعی پابند کی سے بھی آزاد ہو گیا اب اسکے پیر کا تقلید کی بہت خواہ دین و شریعت کے صرح خلاف بھی کیوں نہ ہواسے ماننا اور اس پر عمل کرنا مرید کے لئے لازم اور ضروری ہے یعنی پیر کا قول بھی دراصل شریعت ہے اور مرید کو بہت خواہ دین و شریعت ہوئے جانے یا سوچنے کے بھی اجازت نہیں کہ اسکے پیر کا کوئی قول دین و شریعت کے خلاف تو نہیں ہے ، تو حید مطلب کی تعریف کرتے ہوئے مولا ناز کریا صاحب فضائل تبلیغ فصل سابع میں تحریفر ماتے ہیں کہ:

ﷺ آگرا کر " تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو تو بھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کرسکتا گو عمر بھر مجاہدے کر تارہے لہذا تجھے کوئی ایساشخص ملے جسکا احترام تیرے دل میں ہوتو اس کی خدمت گذاری کراورا سکے سامنے مردہ بن کررہ کہ وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری اپنی کوئی خواہش ندرہے اسکے تھم کی تعمیل میں جلدی کراور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کراگر بیشہ کرنے کا حکم کرے تو بیشہ کر مگراس کے تھم سے نہ کہ اپنی رائے ہے ، بیٹے جانے کو کہے تو بیٹے جالہذا ضروری ہے کہ شنخ کامل کی تلاش میں سعی کرتا کہ تیری ذات کو اللہ

سے ملاوے 🏶

اورشخ رشیداحر گنگوہی نے ایک کتاب کہ سی ہے جس کا نام امدادالسلوک ہے اسکے اردوتر جمہ کا مقدمہ مولا ناز کریا صاحب نے کھا ہے ،اس کتاب میں مولا نارشیداحر گنگوہی نے بیتو حید مطلب کا ایک با قاعدہ عنوان قائم کیا ہے جس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ:

﴿ تو حید مطلب اسکو کہتے ہیں کہ اپنے شخ کے متعلق اس کا یقین رکھے کہ دنیا میں اسکے علاوہ مجھکو مطلوب تک کوئی نہیں پہنچا سکتا اور گواس زمانے میں دوسر ہے مشائخ بھی ہوں اور انہی اوصاف کا ملہ سے متصف بھی ہوں مگر میرا منزل مقصود پر پہنچنا اسی ایک کی بدولت ہوگا ،سوتو حید مطلب سلوک کا بڑا رکن ہے اور جس کو بیہ حاصل نہ ہوگا ہو پر اگندہ و پر بیثان اور ہر جائی بنا پھرے گا اور کسی جنگل میں بھٹکتا ہوا کیوں نہ ہلاک ہوجائے حق تعالی کو بھی اس کی مطلق پر واہ نہ ہوگی ہے امدادالسلوک میں بھٹکتا ہوا کیوں نہ ہلاک ہوجائے حق تعالی کو بھی اس کی مطلق پر واہ نہ ہوگی ہے امدادالسلوک میں بھٹکتا ہوا کیوں نہ ہلاک ہوجائے حق تعالی کو بھی اس کی مطلق پر واہ نہ ہوگی

اورمولا ناانشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی تفسیر بیان القرآن سورہ البقرہ آیت ؟ کے مسائل السلوک میں لکھا ہے کہ: **«والذین یومنون بما انزل الیک وماانزل من قبلک وبلآخرۃ ہم یوقنون » « والذین یومنون بما انزل الیک وماانزل من قبلک وبلآخرۃ ہم یوقنون » « وماانزل من قبلک ﷺ اس پر قیاس کیا جاوے گا کہ اعتقادتو تمام مشائے اہل حق کے ساتھ ایسائی**رکھنا چا ہے جیسے اپنے مشائح کے ساتھ البتہ اتباع صرف اپنے شخ کا ہوتا ہے جیسا بعینہ یہی حکم انبیاء علیم السلام میں ہے ﴾

پس جب ببلغی جماعت کے اکابرین کا بیحال ہے تو ہم اس جماعت سے کسی خیر کی امید کیسے کر سکتے ہیں امیر المونین عمر فارر قُ جن کے ہاتھ پرتمام مسلمان بیعت کیے ہوئے تھے وہ جب منبر پر کھڑ ہے ہوتے تو فر ماتے تھے کہ لوگو! میں جب تک صحیح چلوں تو میر اساتھ دینا اور سیے ہوں تو مجھے سیدھا کردینا جبکہ زکریاصا حب بینظر بیپیش کررہے ہیں کہ تمہارا پیرتم کو کسی کام کا بھی حکم دے تو اسکا حکم بلاچوں چراں مان اس پڑمل کرناوہ پیرتم کو اللہ سے ملادے گا حالانکہ نبی کریم آئے ہے قرآن کے ذریعہ سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا راستہ بیان فرمادیا ہے:

# ﴿ قُـل ان كَـنتـم تـحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفوررحيم ۞ سوره آل عمران آيت ٣١ ﴾

یعن''اے نبی آئیں کہ دواگرتم اللہ سے محبت کرتے ہو (اسکا تقرب جا ہے ہو) تو میری اتباع کر واللہ خودتم سے محبت کرے گا اور تہماری خطا وَں کا معاف فر مادے گا اور اللہ معاف کرنے والا مہر بان ہے'' پس کسی غیر نبی کی الیبی مطلق اتباع اور پیروی جسکا حکم قرآن نے نبی کر بیم آئیاں کے میر نبی کو نبی کے مرتبہ پر فائز کرنے کے مترادف ہے ، کسی بھی نبی کی مطلق پیروی کا حکم اس پر آنے والی وی کے سبب ہے جو کسی غیر نبی پر نہیں آتی اس لئے نبی کے سواکسی بھی شخص کی غیر مشروط اور مطلق پیروی کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ:

# ﴿ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا اومن ورآئے حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه مايشاء انه على حكيم ۞ الشورى ٥١ ﴾

یعیٰ '' ناممکن ہے کہ کسی بندہ سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وہی کے ذریعہ یا پردہ کے پیچھے سے یا کسی فرشتہ کو بھیجا وروہ اللہ کے حکم سے جواللہ تعالیٰ چاہیے وہی کرے بے شک وہ برتر حکمت والا ہے '' اس آیت میں وہی اللی کی نین صور تیں بیان کی گئی ہیں پہلی بیہ کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتادینا اس یقین کے ساتھ کے بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ، دوسری پردے کے پیچھے سے کلام کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اور محمد اللہ سے معراج پر ہوا، تیسری صورت فرشتے کے ذریعہ وہی بھیجنا جیسا کہ جرائیل کے ذریعہ تمام انبیاء کی طرف آنے والی وجی اور یہ پورا قرآن بھی اسی تیسری قسم کی وجی سے تعلق رکھتا ہے لیکن زکریاصا حب نے بیلی نصاب میں وجی کی ایک چوشی قسم بیان کی ہے جوصوفیا پر آتی ہیں جس میں زکریاصا حب کے بقول اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطہ کے صوفی کی زبان سے کلام فرما تاہے کہتے ہیں کہ:

﴿ عاشق وہ ہے جواپنی خودی سے جاتار ہے، خدا کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہوگیا ہواوراس کاحق ادا کرتا ہو، دل سے اللہ کی طرف دیکھا ہو، اسکے دل کوانوار ہیبت نے جلادیا ہوا سکے لئے خدا کا ذکر شراب کا پیالہ ہو، اگر کلام کرتا ہوتو اللہ ہی کا کلام ہو، گویاحق تعالیٰ شانہ ہی اسکی زبان سے کلام فرماتا ہے ﷺ فضائل ذکر ص ۱۷۵ ﴾

اب کوئی بھی شخص اگراس قتم کاعقیدہ رکھے گا تولازمی بات ہے کہ اسکے لئے اپنے پیر کی منہ سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان کے درجہ میں ہوگی نیز تو حید مطلب کا ایک اہم رکن وحدت الوجود بھی ہے جیسا کہ امداد السلوک جس کا مقدمہ ذکریا صاحب نے تحریر کیا ہے

اس میں لکھاہے کہ:

﴿ مبتدی ذکرکرتے وقت ہمیشہ اس طریق پر کرے کہ لاالہ سے ہرخیر وشر کی نفی کا دھیان کرے اور لاالہ کہتے وقت پینے کا دھیان دل میں لائے اوراسکی روح کواپنے اندر سمجھے اور الااللہ سے حق تعالیٰ کی ذات کا اثبات کرے کہ اسکاعدم محال ہے ﷺ امداد السلوک صسام ﴾

یعنی یہاں الہ کے معنی موجود کئے جارہے ہیں جس کے ذریعہ سے ہراچھائی اور برائی کی نفی کی جارہی ہے اورا پنی اور اپنی وجود کی نفی کر کے اللہ کے موجود ہونے کا اثبات کیا جارہ ہے پس ان تمام خباثتوں کے باعث تو حید مطلب ایک کفر ،الحاد اورا نکاررسالت پر مبنی تقلید ہے جس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔

#### نوال مقصد جھوٹے قصے کہانیوں میں الجھائے رکھنا

تبلینی نصاب کی تیاری میں ذکر یاصاحب نے جن کتب کاسہارالیا ہےان میں سے اکثر غیر معروف وغیر متد ہیں جس کالازی نتیجہ جموٹے اور من گھڑت قصص کا تبلینی نصاب میں شامل ہونے کی صورت میں نکلتا ہے اس قسم کے قصے کہانیوں کی تعداد تبلینی نصاب میں بہت زیادہ مگر یہاں ان قصص میں سے ہم صرف چندا لیسے قصائص کو ہی نقل کریں گے جن کا جموٹا ہونا ایک عام آ دی بھی معمولی غور و فکر سے معلوم کرسکتا ہے مگر تبلینی جماعت کے لوگ اپنی آ تکھوں پر عقیدت کی پٹی باندھ لینے کے بعدان قصص کو ہری ڈھٹائی سے ہرا جتائ میں سنتے اور سناتے ہیں ان ہی قصص و حکایات میں سے کچھا تخاب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرر ہے ہیں ملا حظے فرما ئے:

﴿ ایک کافر باوشاہ کا قصد کھا ہے کہ نہایت متشدہ متحصب تصارفات سے مسلمانوں کی ایک لڑائی میں کر فرائس کے گئی اور کیاریا نشروع کیا ہوٹ ان میں بھی بہت کھی اسکوا یک و گئی ہوں کہ ہوں اس سے اور کو اس سے تکلیفیں بہت کھی اس سے اور کو اللہ الااللہ کا ورد شروع کیاریا نشروع کیا اور مد جو بی اور کہت ہو سے بڑھا جا جا ہی اور دیشروع کیا گئا تار پڑھتا مدد جا تی ، جب کچھ بن نہ پڑا تو ہیں مسلمان ہوا اور لاالہ الااللہ کا ورد شروع کیا گئا تار پڑھتا مدد ہوئی اور اس نے دور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ بچھ گئی اورد یک ٹھٹڈی ہوئی کہ طرف سے مدد ہوئی اور اس زور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ بچھ گئی اورد یک ٹھٹڈی ہوئی ، اسکو بعد رہا تھا ، لوگ اسکے گر دبھ ہوئے ، اورا تجو ہے ، اس سے ہی کافر تھے ، پیشخص نور سے تاز میں ہوئی ہوئی ہوئی ، اورا تجو ہوئے ، اورا تجو ہوئی اورا تجو ہوئی اس سے ہی کافر تھے ، پیشخص کیا در بافت

﴿ علامہ خاوی بعض تواری خے نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گنہگار تھا جب وہ مرگیا تو لوگوں نے اسکوویسے ہی زمین پر پھینک دیا،اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اسکونسل دے کرنماز جنازہ پڑھیں، میں نے اس شخص کی مغفرت کردی، حضرت موسیٰ نے کہا

کیااس نے اپنی سرگذشت سنائی جس سے وہ لوگ بھی مسلمان ہوگئے 🖈 فضائل ذکر ص۵۰۱ 🆫

یااللہ یہ کیسے ہوگیا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس نے ایک دفعہ توراۃ کو کھولاتھا اس میں محمد اللہ کا اللہ یہ کیسے ہوگیا کا اللہ علی محمد اللہ کا اللہ علی محمد اللہ کا اللہ علی محمد اللہ کی معفرت کردی اللہ فضائل درود شریف ص ۹۹ ﴾

﴿ حضرت عبدالله بن سلام مُنظِ ماتے ہیں کہ جب دشمنوں نے حضرعثان گومحصور کررکھا تھا ہیں ان کی خدمت میں سلام کیلئے حاضر ہواتو فر مانے لگے بھائی بہت اچھا کیا آئے ، میں نے اس کھڑکی میں خدمت میں سلام کیلئے حاضر ہواتو فر مانے لگے بھائی بہت اچھا کیا آئے ، میں نے اس کھڑکی میں سے حضورا فقد سے میں ان لوگوں نے محصور کررکھا ہے ، میں نے عرض کیا جی کررکھا ہے بھر حضور الله ہیں بیاسا کررکھا ہے ، میں نے عرض کیا جی ہاں اس پر حضور الله ہیں نے ایک ڈول پانی کا لٹکایا جس میں سے میں نے پانی بیااس پانی کی تحض کیا جی ہاں اس پر حضور الله ہیں شانوں اور دونوں چھا تیوں کے درمیان محسوس ہور ہی ہے ، اسکے بعد حضور الله ہے ہوتو ان کے مقابلے میں تنہاری مدد کی جائے اور تنہارا دل چا ہے تو یہاں ہمارے پاس آگر ہی افطار کر لینا میں نے عرض کیا کہ حضور الله ہے کی خدمت میں حاضر ہونا چا ہتا ہوں ، اس دن شہید کر دیئے گئے کے فضائل جے ص ۱۳۲۱ ﴾

﴿ ایک کفن چورتھا وہ قبریں کھود کر کفن چرایا کرتا تھا ،اس نے ایک قبر کھودی تو اس نے ایک شخص کواو نجے تخت پر بیٹے ہوئے دیکھا، قرآن پاک ان کے سامنے رکھا ہوا اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے تخت کے نیچا کیک نہر چال رہی ہے اس شخص پرالیسی دہشت طاری ہوئی کہ ہے ہوش ہوکر گر پڑالوگوں نے اسکو قبر سے نکالا تین دن بعد ہوش آیا،لوگوں نے قصہ پوچھا اس نے سارا حال سنایا، بعض لوگوں نے اس قبر کود کیھنے کی تمنا کی اس سے بوچھا کہ قبر بتادے، اس نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو لیجا کر قبر دکھاؤں، رات کو خواب میں ان قبر والے بزرگ کود کھا کہ دہے ہیں اگر تو نے میری قبر بتائی تو ایس آفتوں میں پھنس جائے گا کہ یاد کرے گا تب اس نے عہد کیا کہ نہیں بتاؤں گا ہے فضائل صدقات ص ۱۵۵ ﴾

﴿ حَن بَن کَی کَتِے بِیں کہ میرے بھائی علی کا جس رات انتقال ہواانھوں نے جھے آواز دے کر پانی مانگامیری نماز کی نیت بندھ رہی تھی میں سلام پھیر کر پانی لے کر گیا تو وہ فرمانے لگے میں تو پی چکا، میں نے کہا آپ نے کہاں سے پی لیا گھر میں تو میرے اور آپ کے سواکوئی نہیں ہے، کہنے لگے حضرت جرائیل علیہ السلام ابھی پانی لائے تھے وہ مجھے پانی پلا گئے اور یہ فرما گئے کہ تو اور تیرا بھائی ان لوگوں میں سے ہیں جن پر حق تعالی نے انعام فرمار کھا ہے ﷺ فضائل صدقات 24

# تبليغی نصاب کے جھوٹ اور تضاد بیانیاں

تبلیغی جماعت کے لوگ تبلیغی نصاب کو کتاب اللہ اورسنت رسول سے ماخوذ شیخھتے ہوئے اسکی تلاوت اپنے گھروں اور مساجد میں بڑی با قاعدگی اور اوب واحر ام سے کرتے ہیں بلکہ بسااوقات تو ہم نے یہاں تک بھی دیکھا کہ تبلیغی نصاب کو سنانے سے قبل سنانے والا شخص سننے والوں کو تاکید کرتا ہے کہ وہ اس کتاب کو باوضو ہو کر ساعت فرما کیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے مؤلف نے اپنے غلط عقا کہ ونظریات کو عوام الناس کے او بان میں رائن کرنے کے لئے اس کتاب میں قرآن وحدیث کو مض ہتھیار کے طور پر استعال کیا ہے اور اسکا سب سے بڑا ثبوت اس کتاب میں متعدد مقامات پر پائی جانے والی تضاد بیانیاں ہیں پس معلوم ہونا چا ہے کہ جب بھی کوئی کتاب دین کے بنیادی اصولوں سے ہٹ کر کتھی جائے گی اس میں متعاد باتوں کا واقع ہونا ایک یقینی امر ہے چنا چہ ایس ہی چند متضاد باتیں اور جبو ٹی احادیث ہم تبلیغی نصاب کے حوالے سے اس باب کے تحت نقل کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو تبلیغی نصاب کے بارے میں اب تک سی پس و پیش اور شک و شبہ میں مبتلا ہیں یقین کی روشنی میں آسکیں اور تبلیغی جماعت کے ظاہری اعمال واقوال کی خوشمائی سے کسی دھو کے میں مبتلا نہ ہونے یا کیں ۔

# خون کا ناقض وضو ہونا ثابت ہے یانہیں

زکر یاصاحب نے ایک انصاری صحابی عمار بن یاسر گاقصہ نقل کیا ہے جو نبی کریم آفیہ کے قانے میں ایک مرتبہ قافلہ کی پہرے داری پر معمور ہوئے اور فرصت کے لمحات کوغنیمت جانتے ہوئے نماز میں مشغول ہوگئے اس دوران دشمن نے موقعہ پاکران پر تیروں کی بارش کردی مگر انھوں نے زخموں سے خون بہتے رہنے کے باوجود نماز جاری رکھی اس واقعہ پر اپنے فقہی مسلک کا دفاع کرتے ہوئے زکر یا صاحب نقل فرماتے ہیں کہ:

﴿ يہاں ايك فقهی مسئلہ بھی اختلافی ہے كہ خون نكلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم کے نزد يك وضو ٹوٹ جاتا ہے امام شافعی کے نزد يك نہيں ٹوٹیا ممکن ہے ان صحابی كا مذہب بھی يہی ہويا اس وقت تك اس مسئلہ كی تحقیق نہ ہوئی ہوكہ حضو والیہ اس مجلس میں تشریف فرمانہ تھے یا اس وقت تك بي تمم ہوا ہی نہ ہو ﴿ حكایات صحابہ یا نچواں باب حكایت نمبر ۵ ﴾

یعنی ذکریا صاحب به کهنا جا ہے ہیں کہ ہمارے امام اعظم کے کسی مسئلہ میں غلطی پر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا اسلئے اورکوئی وجہ ہوتو ہومسئلہ ہمارے نزدیک وہی رہے گاجوامام صاحب نے فرمادیا ہے اسی کوتقلید جامد کہتے ہیں جو دراصل سارے فساد کی جڑ ہے اور شرک فی النبو قہے یعنی حرام، حلال، جائز اور نا جائز قرار دینے کاحق جو وحی الہی کے سبب صرف نبی کو حاصل ہوتا ہے آئمیس دوسروں کو شریک کرنا نبوت میں شرک کرنا کہلاتا ہے اور تقلید جامد اسکی ایک بدترین شکل ہے اسی کی مزمت کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ اتَخَذُوا أَحْبَارُهُم وَرَهْبَانُهُم أَرْبَابًا مِنْ دُونَ اللَّهُ 🌣 سُورَهُ التَّوْبِهُ ٣١ ﴾

لینی انھوں نے اللہ کو چھوڑ کو اپنے علاء اور مشاک کے کو اپنار بنالیا ہے جب بیآ بت نازل ہوئی تو ایک سحافی رسول علیہ علی علی علی اور مشاک کی لوجا حائم جوعیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے انھوں نے نبی کر یم اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ عیسائی اپنے علیاء اور مشاک کی لوجا نہیں کرتے پھر وہ ان کے رب کیسے ہوگئے تو نبی کر یم اللہ نے نبی کہا ہے ہے بین کہا ہے ہے ہیں وہ حلال کہد دیتے ہیں وہ حلال سلیم کر لیتے ہیں اور جس چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں وہ حرام مان لیتے ہیں کہا ہے ہے تو نبی کر یم اللہ کے فرمایا اسی کو رب بنالینا کہا جا ان ہے اب کیا قرآن کا میے کم ان لوگوں پرصاد تی نہیں آتا جو اپنے امام کی بات کو او پر رکھنے کے لئے ہر حیلہ کو اختیار کرتے ہیں اور اس بات کی قطعی پروہ نہیں کرتے کہ قرآن وحدیث اس مسکلہ کے خمن میں کیا تھم دے رہے ہیں جیسا کہ ذکریا صاحب نے اس مسکلہ میں مرکمان طور پر اپنے امام کی بات کو بر تر رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن جنے بھی حیلے انھوں نے اس مسکلہ کور دکر نے کے لئے تر اشے ہیں وہ غلط ہیں اسک شوت خود اسی حکا بہ سی جم واز کر یا صاحب نقل شوت خود اسی حکا بہ سی جم واز کر یا صاحب نقل دور تر دور اسی حکا بہ میں عرفاروں گا کے زخمی ہونے والے واقعہ میں موجود ہے جو ان کی شہادت کا سبب بھی ہواز کر یا صاحب نقل فو سبت تا ہوں ہیں ہونے والے واقعہ میں موجود ہے جو ان کی شہادت کا سبب بھی ہواز کر یا صاحب نقل فو سبت تا ہوں ہونہ ہونے والے واقعہ میں موجود ہے جو ان کی شہادت کا سبب بھی ہواز کر یا صاحب نقل فو سبت ہوں دور سے دوران کی شہادت کا سبب بھی ہواز کر یا صاحب نقل فو سبت ہوں دوران کی شہادت کا سبب بھی ہواز کر یا صاحب نقل میں دوران کی شہادت کا سبب بھی ہواز کر یا صاحب نقل میں دوران کی شہادت کا سبب بھی ہواز کر یا صاحب نقل میں دوران کی شہادت کا سبب بھی ہواز کر یا صاحب نقل دوران کی شہاد ہوں کے دوران کی شہاد کیا سبب بھی ہواز کر یا صاحب نقل میں موجود ہے جو ان کی شہاد ہوں کی سبب بھی ہونے دوران کی شہر کی سبب بھی ہونے دوران کی شہر کی سبب بھی ہونے دوران کی شہر کیا ہونے دوران کی شہر کی سبب بھی ہونے دوران کی سبب بھی ہونے دوران کی سبب بھی کی سبب بھی ہونے دیں موجود ہے دوران کی سبب بھی ہونے دورا

﴿ حضرت عمرٌ کے اخیر زمانے میں جب ان کے خنجر مارا گیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تو ہر وقت خون بہتا تھا اورا کثر غفلت بھی ہوجاتی تھی کیکن اس حالت میں بھی جب مطلع کئے جاتے تو اسی حالت میں نما زادا فرماتے اورارشا دفرماتے کہ اسلام میں اسکا کوئی حصہ نہیں جونما زچھوڑ دے ☆ حکایات صحابہ یا نچواں باب حکایت نمبر ۴ ﴾

شایدزکریاصاحب اب بھی یہی کہیں گے کہ عمر فاروق جھی شافعی مذہب پر تھے یا نبی کریم آلیکی کی وفات کے اسے عرصہ بعد بھی اس مسئلہ کی تحقیق نہیں ہوئی تھی یا عمر فاروق جو ساری زندگی نبی کریم آلیکی کے ساتھ تھے اور اب امیر المومنین تھے اس مسئلہ ہے بھی لاعلم تھے کہ خون گئے کپڑوں میں ہی نماز پڑھتے رہے حنفیہ کے یہال خون کے بارے میں بیتا ثر پایا جاتا ہے کہ خون اگر کپڑے یا جہم پرلگ جائے تو وہ ناپاک ہوجاتے ہیں حالانکہ ایسانہیں ہے جولوگ خون کو ناپاک مانتے ہیں وہ سورہ انعام آیت ۲۲ اسے دلیل لیتے ہیں جہاں ارشاد ہوا:

﴿ قبل لا اجبد في ما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغيرالله به فمن اضطرغير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم ﴾

یعنی کہد دیجے (اے محمولیہ ایس کی میں نہیں یا تاکسی چیز کوترام جووتی مجھ پر آئی اس میں کسی کھانے والے کے لئے کہ وہ کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہویا بہتا ہوا خون ہویا سوائر کا گوشت کہ وہ نا پاک ہے یا گناہ کی چیز کہ جس پراللہ کے سوائسی اور کا نام لیا گیا ہو پس جو کوئی مجبور ہوگیا ہونہ کہ زیادتی اور زور کے سبب تو تمہارار ب معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے اس آیت کی روسے احناف مردار ،خون اور سور کے گوشت مین کو راز دیتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ ان کے یہاں مردے کی نماز جنازہ مسجد میں نہیں اوا کی جاتی لیکن اس آیت میں لفظ ''فاف در جس ''قابل خور ہے کیونکہ یہاں واحد مذکر عائب کی خمیر استعال ہوئی ہے لہذا عربی قاعدہ کے مطابق اس لفظ کا اسلاق قریب ترین لفظ پر ہوگا اور یہاں قریب ترین لفظ سور کی گوشت جاتی متعلق کھا حادیث بھی پیش کی جاتی ہوئی ہیں جیسا کہ بلوغ المرام کی بیحدیث کے ساتھ ساتھ نجس بھی پیش کی جاتی ہیں جیسا کہ بلوغ المرام کی بیحدیث

جو کہ مفق علیہ ہے:

# ﴿عـن اسماء بنت ابى بكرُ ان النبى عَيْدُاللَّهُ قال فى دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه ☆متفق عليه﴾

یعنی اساء بسنت ابی بکڑے روایت ہے کہ نبی کریم آئیگئی نے چیش کے خون کے متعلق جو کپڑے کولگ جائے فر مایا اس کورگڑ ڈالو پھر پانی سےمل کر دھولو پھر اس پر پانی بہا کر اس میں نماز پڑھ لواس حدیث کو بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح کی پچھا وراحا دیث بھی ہیں جوخون کے نجس ہونے کے جواز میں پیش کی جاتی ہیں مگریہ تمام احادیث حیض کے خون سے متعلق ہیں لہذا اان احادیث کو عام خون پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ عام خون کا کئی دوسری احادیث کے لحاظ سے پاک ہونا ثابت ہے پس عام خون کا حکم حیض کے خون سے جدا ہے یعنی عام خون یا کہ جبکہ چیض کا خون نایا ک ہے اگر وہ کپڑوں پرلگ جائے تو اسکا دھونا ضروری ہے

# آدمٌ نے توبہ پہلے کی یا نکاح پہلے ہوا

تبلیغی نصاب فضائل جج میں آ دم علیہ السلام کے نبی کریم آلیات کے طفیل دعا کرنے کی ایک عجیب وغریب روایت نقل ہوئی ہے زکریاصا حب نقل فرماتے ہیں:

﴿ حاکم نے روایت کیا اور اسکو صحیح بتایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے دانہ کھانے کی خطاصا در ہوئی تو انھوں نے اللہ جل شانہ سے حضور اللہ ہیں ہیں کیا تو حضرت آدم منے کوشن نہ نے عرض کیا یا اللہ جب کہ آدم من نے کسے جانا ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا تو حضرت آدم نے عرض کیا یا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور مجھ میں جان ڈالی تھی تو میں نے عرش کے ستونوں پر لا الہ الا للہ محمد رسول اللہ لکھا ہواد یکھا تھا تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ آپ نے اپنے پاک نام کے ساتھ جس کا نام ملایا ہو وہ ساری مخلوق میں آپ کوسب سے زیادہ محبوب ہوگا حق تعالی شانہ نے فرمایا بے شک وہ ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا حق تعالی شانہ نے فرمایا بے شک وہ ساری مخلوق میں مخصوب ہوگا حق میں مخطاء معافی کردی ﷺ فضائل حج ص ۱۱۵ ﴾

علامہ البانی لکھتے ہیں کہ بیر حدیث موضوع ہے اور اہام ذہبی نے اسے خبر باطل قرار دیا ہے ملاحظہ فرہائے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ جاس ۳۸ اورعلامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حاکم کی اس حدیث کو مشرقر اردیا گیا ہے کیونکہ اسکا ایک روای عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم ہے جس کے بارے میں حاکم نے خود اپنی کتاب المدخل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ سے موضوع حدیثیں بیان کرتا ہے علمائے حدیث اسلم ہے جس کے بارے میں حاکم بعض اوقات ایسی احادیث کو بھی روایت کردیتے ہیں جو محدثین کی نزدیک موضوع اور بناوٹی ہوتی ہیں بحوالہ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جاس کے الفتاوی ابن تیمیہ جاسکے الفاظ بہ ہیں:

طور پر بیان ہوئی ہے اسکے الفاظ بہ ہیں:

﴿ رَبِنَا ظَلَمِنَا انفَسِنَاوَانَ لَمُ تَغَفَّرُلِنَاوَتُرَحَمِنَا لِنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ☆اعراف ٢٣﴾ لیعن ''اے ہمارے رب ہم نے اپنی بخشش کے لئے محمد اللہ کا واسطہ دیا تھا اگر ایسا ہوتا تو ہم تباہ ہوجا کیں گے' اس دعا میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضرت آدم نے اپنی بخشش کے لئے محمد الله کے کا واسطہ دیا تھا اگر ایسا ہوتا تو قر آن اتن اہم بات کا کیسے تذکرہ نہ کرتا؟ اسلئے بدروایت قر آن کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتی اور جن لوگوں نے واسطوں اوروسیوں کی بدعت نکالی ہے وہ اس قسم کی روایات کا سہار الیتے ہیں کیونکہ نہ ان کوقر آن میں جت ملتی ہے اور نہ سنت ثابتہ میں بلکہ ضعیف اور موضوع احادیث ہی ان کا آخر کی سہار اہوتی ہیں اور چونکہ نبیغی جماعت کے اکابرین کا بھی کہی مذہب رہاہے چنا چہلیغی نصاب میں بھی اس قسم کی روایات کشرت سے شامل کی گئی ہیں جو تبلیغی جماعت کے اکابرین کے عقیدہ کا منہ بولتا ثبوت ہیں اور عوام الناس کے عقیدہ میں نساد کا سبب ہیں یہ تعلیم لوگوں کو جس انداز سے دعا مانگئے کی ترغیب دیتی اسکا ایک نمونہ خود تبلیغی نصاب ہی میں ملاحظہ فرما سے محمد احتشام الحن صاحب تبلیغی نصاب کے آخر میں شامل صفحیمہ میں فرماتے ہیں:

﴿ حَقِ تَعَالَىٰ شَانِهَا بِي فَضَلَ وَكُرَم ہے میری بداعمالیوں اور سیا کاریوں کی پردہ پوشی فرمادیں اور مجھے اورآپ کوان مقدس ہستیوں کے فیل سے اچھے کر دار نصیب فرمادیں ☆ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج باعنوان اظہار حقیقت ص۲﴾

اب قارئین خود فیصلہ کریں کہ کیا ہے وہی شرک نہیں جس کومٹانے کے لئے چودہ سوسال قبل اسلام آیا تھا بعنی اللہ تعالی سے کوئی بھی شئے بغیر اپنے بزرگوں کا واسطہ دیے طلب نہ کرنا اپنے بزرگوں کے بارے میں ہے عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ لازمی طور پر بخشے بخشائے ہیں اور انھیں تقرب الہی بھی ضرور حاصل ہے اور ان کا واسطہ دے کر مانگی گئی دعا کے قبولیت کے امکانات بلاواسطہ کی گئی دعا سے زیادہ ہیں پس جب ان بزرگوں کا واسطہ دے کر مانگی گئی دعا کا بیحال ہے تو پھر اگر وہ خود سفارش کردیں تو کیا بات ہے لہذا اب ان بزرگوں کوخوش کرنے اور ان کی رضا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چا ہے ان کے بت بنا کر ان پر چڑھا وے چڑھائے جائیں یا انکی قبروں پر جا کرمرا تھے کے جائیں پھول چڑھائے جائیں یا انکی قبروں پر جا کرمرا تھے کے جائیں پھول چڑھائے جائیں آخر کارنتیجہ وہی غیر اللہ کی عبادت کی صورت میں برآمہ ہوتا ہے گویا کسی شخصیت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا شرک کی پہلی منزل ہے اور اگر اسکا سد دباب اسی موقع پر نہ کیا جائے تو انسان اسی مقام پر جا پہنچتا ہے جہاں کفار مکہ یا یہود مدینہ تھے۔ تبلیغی نصاب میں موجود آدم علیہ السلام کی تو بہ کا بیق تصد جہاں عقلی اور نقلی اعتبار سے غلط ہے و ہیں خود تبلیغی نصاب میں موجود آدم علیہ السلام کے ایک دوسرے قصد سے بھی متصادم ہے وہ قصد اس طرح ہے:

﴿ جب حضرت حواعلیہاالسلام پیدا ہوئیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ بڑھانا چاہا ملائکہ نے کہا صبر کروجب تک نکاح نہ ہوجائے اور مہرادانہ کردوانھوں نے پوچھا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول مقبول مقبول ایسیہ پرتین بار درود شریف پڑھنااورایک اور روایت میں بیس بار آیا ہے خاکل درود شریف یانچویں فصل حکایت نمبر ۱۴ ﴾

پس جب نکاح کے وقت آ دم علیہ السلام نبی کریم اللہ کے نام اور مقام سے واقف تھے تو پھر تو بہ کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کے متعلق استفسار کیا معنی رکھتا ہے نیز قرآن کی گواہی ہے کہ حواکو آ دم کے جسم سے پیدا کیا گیا الیں صورت میں نکاح کے لواز مات کا ہونا ضروری قرار نہیں یا تا اس لئے حقیقت یہ ہے کہ بید دنوں ہی روایتیں موضوع اور بناوٹی ہیں اور اس اعتبار سے بھی مذکورہ کہانی جھوٹی ہے

کہ مہر خاص عورت کا حق ہوتا ہے جواس عورت کی عزت و آبر و کے عوض خاوند پر واجب ہوتا ہے پھراس میں کسی غیر کا حق کہاں سے شامل ہوگیا مثلاً آج اگر کسی نکاح میں دلہن کا مہر دلہن کے بجائے اور دلہن کی مرضی کے بغیر کسی دوسرے کودے دیا جائے جیسا کہ بقول زکر یاصا حب نکاح آدم وحوا کا تھا اور مہر نبی کریم ایسے نکاح کی کوئی ایسے نکاح کی کوئی گنجائش نہیں مزید برآں کیا تبلیغی جماعت کے مذہب میں اس طرح کا مہر جائز ہے؟ بلکہ حنی مذہب میں تو نقد رقم کی بھی ایک خاص مقدار ہے جس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے اور خود زکریاصا حب نے فضائل ذکر ص۲ کا بریہ مقدار ڈھائی رویے کھی ہے۔

# قرآن کے معنی جاننے کے لئے عام آ دمی اور صوفی میں فرق

قراً ت قراً ن کے آ داب وشرا لَط کے شمن میں شرا لَط کا بیان کرتے ہوئے ذکر یاصاحب نے ایک عامی آ دمی کے لئے قر آن کے معنی جاننے کی غرض سے جوشرا لَط تحریفر مائی ہیں اس کے چیدہ چیدہ نکات درجہ ذیل ہیں:

﴿ کلام پاک کے معنی کے لئے جوشرا کط و آ داب ہیں ان کی رعایت ضروری ہے ہے اہل فن نے تفسیر کے لئے پندرہ علوم پر مہارت ضروری ہتلائی ہے ہے اول لغت جس سے قرآن پاک کے مفر دالفاظ کے معنی معلوم ہوجا ئیں ہے دوسر نے تو کا جاننا ضروری ہے ہے تیسر ے صرف کا جاننا ضروری ہے ہے پانچویں علم معانی کا جاننا ضروری ہے ہے پانچویں علم معانی کا جاننا ضروری ہے ہے ساتویں علم معانی کا جاننا ضروری ہے ہے ساتویں علم مدیع جس سے کلام کی ضروری ہے ہے جو چھے علم بیان کا جاننا ضروری ہے ہے ساتویں علم مدیع جس سے کلام کی خوبیاں تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں ہے آٹھویں علم قرائت کا جاننا ضروری ہے ہے تویں علم عقائد کا جاننا ضروری ہے ہے دسویں اصول فقہ کا معلوم ہونا ضروری ہے ہے گیار ہویں اسباب نزول کا معلوم ہونا ضروری ہے ہے بار ہویں ناسخ ومنسوخ کا معلوم ہونا ضروری ہے جو مجمل اسباب نزول کا معلوم ہونا ضروری ہے ہے جودھویں ان احادیث کا جاننا ضروری ہے جو مجمل تیں ہے اور پندر ہواں علم وہبی ہے جونق سجانہ و تقدیں کا عطیہ خاص ہے اور پندر ہواں علم وہبی ہے جونق سجانہ و تقدیں کا عطیہ خاص ہے استے خصوص بندوں کا عطاء فر ما تا ہے ہے فضائل قرآن ص ۱۹۰۸ ا

محترم ذکریاصاحب نے بیتمام شرائط ایک عام آدمی کے لئے قرآن کے معنی جاننے پرعائد کی ہیں جوایک عام آدمی میں تو خیر
ہونا ہی محال ہیں لیکن خودسابقہ مفسرین قرآن میں سے کسی کی جانب سے بھی ان تمام شرائط پر کممل دسترس کا دعویٰ بھی بھی ہماری نظر سے نہیں
گذرا خاص طور پر پندر ہویں' وہبی علم'' کی شرط کا دعویٰ سوائے کسی صوفی کے کوئی کر ہی نہیں سکتا اور غالبًا یہی وجہ ہے کہ ذکر یاصاحب نے
قرآن کی تفسیر کرنے کے لئے صوفی کو ان تمام شرائط سے آزاد کر دیا ہے اگریقین نہیں آتا تو یتبلیغی نصاب کی بیعبارت ملاحظ فرمائے جس
میں ذکر ماصاحب رقمطراز ہیں کہ:

﴿ سیدعلی بن میمون کا قصہ مشہور ہے کہ جب شخ علوان حموی جو ایک مجر عالم اور مفتی اور مدرس تھے سیدصا حب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدصا حب کی ان پرخصوصی تو جہ ہوئی تو ان کوسارے

مشاغل درس وتدریس فتوی وغیرہ سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے لوگوں نے بڑا شور مجایا کہ شخ کے منافع سے دنیا کومحروم کر دیا اور شخ کو ضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں سیدصا حب نے اسکوبھی منع کر دیا تو پھر پوچھنا ہی کیا، سیدصا حب پر زندیقی اور بددینی کا الزام گئے لگالیکن چندہی روز بعد شخ پر ذکر کا اثر ہو گیا اور دل رنگ گیا تو سیدصا حب نے فرمایا کہ ابتلام سیدصا حب نے فرمایا کہ ابتلام شخ کر دوکلام پاک کھولاتو ہر ہر لفظ پر وہ علوم و معارف کھلے کہ بوچھنا ہی کیا ہے کہ نظام نے کھولاتو ہر ہر لفظ پر وہ علوم و معارف کھلے کہ بوچھنا ہی کیا ہے کہ نظائل ذکر فصل سوم ص ۸۰ کھولاتو ہر ہر لفظ پر وہ علوم و معارف کھلے کہ بوچھنا ہی کیا ہے

### تركيتراويج بمقابله تركي فرض روزه ونماز

فرض نماز کوترک کرنے والے لئے صحابہ کرام اورائکہ کا جوفتو کی ہے اور جس پر سوائے فقہ حنی سب کا اتفاق ہے اس کوز کریا صاحب ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ:

﴿ بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن مسعود ہم عبداللہ بن مسعود ہم تعبداللہ بن عباس وغیرہ حضرات کا مذہب یہی ہے کہ بلاعذر جان بوجھ کرنماز چھوڑنے والا کا فرہے ائمہ میں سے حضرت امام احمد بن حنبل ہ اسحاق بن راہویہ اورا بن مبارک کا بھی یہی مذہب نقل کیا جاتا ہے ﴿ فَضَا كُلْ نَمَا رَصُ ٢٩ ﴾ وَضَا كُلْ نَمَا رَصُ ٢٩ ﴾

اسکے بعدا پنامذ ہب نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

﴿ اگر کوئی شخص تمام عمر نمازنہ پڑھے، کبھی روزہ نہ رکھے اسی طرح کوئی اور فرض ادانہ کرے بشر طیکہ اسکا منکر نہ ہوتو وہ کا فرنہیں، جس فرض کوادانہیں کرتا اسکا گناہ ہوتا ہے اور جو اعمال ادا کرتا ہے ان کا اجرماتا ہے خضائل رمضان ۳۷ ﴾

اب اسكے بالمقابل بيعبارت ملاحظ فرمائيں:

﴿ بعض کتب فقه قل کیا گیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تر اوت کے چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑ نے پرامام ان سے مقاتلہ کرے ﷺ فضائل رمضان ص۲ ﴾

گویاتراوت کی نماز جونہ فرض عین ہے، نہ فرض کفایہ اور نہ سنت موکدہ اس کے لئے مقاتلہ کیا جائے جبکہ فرض نماز ،روزہ ، حج اورزکواۃ جوفرائض میں شامل ہیں اور دین کے ارکان ہیں انکے ترک کرنے سے کوئی آ دمی کا فرہی نہیں ہوگا پس ایسے شخص سے مقاتلہ بھی نہیں کیا جائےگا۔

وضویے کبیر ہ اورنماز سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں

فضائل نماز کے باب میں زکر یاصا حب تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ علما تحقیق، آیات قرآنیه اوراحادیث نبویه کی وجہ سے بیہ بات محقق ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ تو بہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں اس لئے نماز کے ساتھ تو بہواستغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے ﷺ فضائل نماز ص ک

جبكه وضوكا ذكركرت موئ زكرياصاحب لكصة بين كه:

امام اعظم رضی اللہ عنہ جب سی شخص کو وضوکرتے ہوئے دیکھتے تو اس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوانظر آتا اسے معلوم کر لیتے یہ بھی معلوم ہوجاتا کہ کبیرہ گناہ ہے یاصغیرہ ، مکروہ فعل ہے یا خلاف اولی جسیا کہ حسی چیزیں نظر آتی ہیں اسی طرح یہ بھی معلوم ہوجاتا تھا چنا چہ ایک دفعہ کوفہ کی جامع مسجد کے وضوخانہ میں تشریف فرما تھے، ایک نو جوان وضوکر رہا تھا اسکے وضوکا پانی گرتے ہوئے آپ نے دیکھا اسکو چیکے سے نصیحت فرمائی بیٹا والدین کی نافرمانی سے تو بہ کر لے، اس نے تو بہ کی ، ایک دوسر سے شخص کودیکھا تو اس کوفیسے تفرمائی بھائی زنانہ کیا کر بہت براعیب ہے اس نے اس وقت زنا سے بھی تو بہ کی ، ایک اور تخص کودیکھا شراب خوری اور اہولعب کا پانی گر رہا ہے اس کو بھی نصیحت فرمائی اس نے بھی تو بہ کی ، ایک اور شخص کودیکھا شراب خوری اور اہولعب کا پانی گر رہا ہے اس کو بھی نصیحت فرمائی اس نے بھی تو بہ کی ہائی اور کھی نصیحت فرمائی اس نے بھی تو بہ کی ہائی درص مے ا

زكرياصاحب كى استخريريكسى صاحب في اشكال كرتے ہوئے عرض كياكه:

﴿ زنا گناہ کبیرہ ہے اوروضو میں صرف صغائر ہی معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے سنا ہے رفع اشکال کے لئے تشریح فرمادیں ﴾

اس کے جواب میں ذکر یاصاحب تحریفر ماتے ہیں کہ:

پی بات ٹھیک ہے کہ وضو سے صغائر ہی معاف ہوتے ہیں مگر پھر بھی کوئی اشکال نہیں ہے اسلئے کہ بسااوقات گناہ ول پر نادم ہوتا ہے کہ میں روسیاہ بارگاہ خداوندی میں ملوث حاضر ہور ہاہوں اور پشیمان ہوکر استغفار کرتا ہے اس وقت وضو کے پانی بارگاہ خداوندی میں ملوث حاضر ہور ہاہوں اور پشیمان ہوکر استغفار کرتا ہے اس وقت وضو کے پانی کے ساتھ سارا گناہ نکل جاتا ہے صغیرہ ہویا کبیرہ کھ کتب فضائل پراشکالات اور ان کے جوابات ازمولا ناز کریا صاحب ص ۱۲۲ ﴾

ال واقعہ کے خمن میں ذکریاصاحب کی بیوضاحت نہایت ہی غیر معقول ہے کیونکہ وہ خود فرمار ہے ہیں کہ'' اس کونسیحت فرمائی بھائی زنانہ کیا کر بہت براعیب ہے اس نے اس وقت زنا ہے بھی تو بہ کی '' لینی جب وضو کے دوران اس کے گناہ جھڑتے ہوئے امام صاحب نے مشاہدہ کیا تھا اس وقت تک اس نے تو بہیں کی تھی بلکہ امام صاحب کی نصیحت کرنے پر اس نے تو بہی اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسکا گناہ امام صاحب کے نصیحت کرنے سے قبل ہی وہل گیا تھا گیس اس واقعہ میں موجود اسطرح کے تضادات اس بات کی طرف نشان کہ اسکا گناہ امام میں کہ بیہ واقعہ ہی سرے سے غلط اور جھوٹ ہے اور اسے محض اپنے امام کی شان بڑھانے کے لئے کسی نے گھڑا ہے اور زکریاصاحب کی جانب سے کی گئی اس وضاحت کو پڑھنے سے اندازہ اور زکریاصاحب کی جانب سے کی گئی اس وضاحت کو پڑھنے سے اندازہ

ہوتا ہے کہ زکر پاصاحب نے تبلیغی نصاب کے بیرسائل لکھے ضرور ہیں مگر لکھنے کے بعد بھی ان کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی ورنہاس اشکال کا اس قدر غیر معقول جواب بھی نہ دیتے۔

# جلدی مرنا باعث سعادت ہے یا دیر سے مرنا افضل

ایک جگه تحریفر ماتے ہیں کہ:

﴿ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہاکا پھاکا ہولیعنی اہل وعیال کا بوجھ زیادہ نہ ہونما زسے وافر حصہ اسکوملا ہوروزی صرف گذار ہے کے قابل ہوجس پر صبر کر کے عمر گذار دے ،اللّٰہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو گمنا می میں بڑا ہو، جلدی سے مرجاوے ، نہ میراث زیادہ ہو، نہ رونے والے زیادہ ہوں فضائل نماز ص۱۴٬۱۳ ﴾

اوردوسری جگهز کریاصاحب تحریفرماتے ہیں کہ:

﴿ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک قبیلہ کے دوسحانی ایک ساتھ مسلمان ہوئے ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہوگئے اور دوسر ہے صاحب کا ایک سال بعد انقال ہوا ، میں نے خواب میں دیکھاوہ صاحب جن کا ایک سال بعد انقال ہوا ہوا گئی ہوگئے میں دیکھاوہ صاحب جن کا ایک سال بعد انقال ہوا تھا ان شہید ہے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگئے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت او نچاہے ، میں نے حضوطی ہے ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت او نچاہے ، میں نے حضوطی ہے ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت او نچاہے ، میں نے حضوطی ہے کہ خور کے ایک اور نے کرض کیا تو حضوطی ہے گئی ان کی کو کے اور سے روز سے اور چھ ہزار اتنی اتنی رکھتیں نمازی ان کی بڑھ گئیں کے فضائل نمازص ۱۵ ﴾

### مصافحہ کے لئے قبرسے ہاتھ نکلنا

زکر یاصاحب کے بقول صوفی جامی نے ایک نعت ککھی تھی جوقصہ یوسف زلیخا میں شامل ہے اس صوفی کے متعلق زکریا صاحب ککھتے ہیں کہ:

﴿ مولا ناجامی نوراللہ مرقدہ واعلی اللہ مراتبہ بیافت کہنے کے بعد جب ایک مرتبہ جج کے لئے تشریف لے گئے توان کا ارادہ بیتھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہوکراس نظم کو پڑھیں گے جب جج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا توامیر مکہ نے خواب میں حضور اقدس اللہ کی زیارت کی مضور اقدس اللہ نے نے خواب میں ان کو بیاشا وفر مایا کہ جامی کو مدینہ نہ آنے دیں ،امیر مکہ نے ممانعت کردی مگران پر جذب وشوق اس قدر غالب تھا کہ بیچھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیئے،امیر مکہ نے دربارہ خواب میں دیکھا کہ حضور اللہ فر مارہ ہیں وہ آر ہاہے اسکو یہاں نہ آنے دو،امیر مکہ نے آدی دوڑائے اوران کو راستہ سے پڑ واکر بلایا ،ان پر بختی کی اور جیل خانہ میں ڈال دیا اس پر امیر کو

تیسری مرتبہ حضورا قدر سیالیہ کی زیارت ہوئی، حضور اللہ نے ارشاد فر مایا کہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ اس نے کچھا شعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کرمیری قبر پر کھڑ ہے ہوکر پڑھنے کا ارادہ کررہا ہے، اگرایسا ہوا تو قبر سے مصافحہ کے لئے ہاتھ نکلے گاجس میں فتنہ ہوگا ،اس پران کوجیل سے نکلا گیا اور بہت اعزاز واکرام کیا گیا گیا گیا کہ درود شریف ص ۱۲۵ ﴾

یہاں ہاتھ نکلنے سے فتنہ ہور ہاتھا اس لئے ہاتھ نہیں نکلا گردوسری روایت میں ہاتھ نکلنے کا بیان ہے لکھتے ہیں کہ:

﴿ سیدرفاعی مشہور بزرگ اکا برصوفیہ میں انکا قصہ شہور ہے کہ جب ۵۵۵ ہجری میں جج سے فارغ ہوکر زیارت کے لئے حاضر ہوئے اور قبراطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو دوشعر پڑھے جن کا ترجمہ ہوکر نیارت کے لئے حاضر ہوئے اور قبراطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو دوشعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے کہ'' دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک چومتی تھی ،اب جسموں کی باری آئی ہے اپنا دست مبارک عطاء سجیح تا کہ میرے ہوئے اسکو چومیں'' اس پر قبر شریف سے دست مبارک نکلا اور انھوں نے اسکو چوما، کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً نوے ہزار کا مجمع مبحد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعہ کود یکھا اور حضور اللہ فی نور اللہ دست مبارک کی زیارت کی جن میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے ﴾ فضائل حج ص ۱۳۱۱ ﴾

معلوم نہیں کہ اب کوئی فتنہ کیوں نہیں ہوا بلکہ یہی نہیں ایک دوسری روایت میں سلام کا جواب بھی آیا مگراس ہے بھی فتنہیں ہوا:

ﷺ ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ میں جج سے فراغت پر مدینہ منورہ عاضر ہوا اور قبراطہر پر عاضر ہوا اور قبراطہر پر عاضر ہوکر میں نے حضور اقدس اللہ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو حجرہ شریف کے اندر سے میں نے وعلیک السلام جواب میں سنا ﷺ فضائل حج ص ۱۲۷ ﴾

﴿ سیدنورالدین ایجی شریف عفیف الدین کے والد ماجد کے متعلق ککھا ہے کہ جب وہ روضہ مقدسہ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللّٰدو برکانة توسارے مجمع نے جو وہاں حاضر تقاسنا کہ قبر شریف سے وعلیک السلام یا ولدی کا جواب ملا ☆ فضائل حج ص ۱۳۱۱ ﴾

# آ دم علیہ السلام کے ہزار حج

تبلیغی نصاب فضائل حج میں منذری کی کتاب ترغیب کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے کہ:

﴿ آدم عليه السلام نے ہندوستان سے چل کر پیدل ایک ہزار فج کئے ☆ فضائل فج ص۳۵ ﴾

اس روایت کا ایک راوی قاسم بن عبدالرحمٰن ہے جس کے بارے میں ابن معین کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہیں ( یعنی لائق اعتبار نہیں ) اور ابوز رعہ کہتے ہیں کہ وہ منکر حدیثیں بیان کرتا ہے اور اسکے دوسرے راوی عباس بن فضل انصاری کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں وہ متر وک ہے اور ابوز رعہ اسے متہم قرار دیتے ہیں ملاحظہ فرما ہے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ جاص۳۰ ندید برآں قرآن کریم ابر ہیم علیہ السلام کو کعبہ کے معمار کی حیثیت سے پیش کرتا ہے لیمنی آ دم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ کا موجود ہونا ثابت ہی نہیں ہے تو جج کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے اور آ دم علیہ السلام کا ہندوستان میں اتارا جانا بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور یہ بات توایک معجزہ ہی ہوسکتی ہے کہ وہ ہندوستان سے پیدل چل کر ایک ہزار حج کریں اور معجزہ کے ثبوت کے لئے روایت بیان کرنے والے روایوں کا ثقہ ہونا نہایت ضروری ہے جبکہ اس روایت میں ایک سے بھی زائد غیر ثقہ راوی پائے جاتے ہیں پس غیر معتبر راویوں کے بیان کرنے سے کوئی معجزہ ثابت نہیں ہوتا اس لئے یہ روایت قطعی موضوع اور باطل ہے۔

### جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت

﴿ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورا قدر ﷺ کا ارشاد تقل فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا بل صراط پر گذرنے کے وقت نور ہے اور جو تخص جمعہ کے دن اسی دفعہ مجھ پر دور د پڑھے اسکے اسی سال کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے ﷺ فضائل درود شریف ص ۴۰ ﴾
اس حدیث کوقل فرمانے کے بعد زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ علامہ خاویؓ نے قول بدیع میں اس حدیث کو متعدد روایات سے جن برضعف کا حکم بھی لگا ہے قال کیا ہے ﴾

لیکن بیرحدیث صرف ضعیف نہیں بلکہ موضوع بھی ہے جسکی صراحت علامہ البانی نے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں ج اص ۲۵۱ پر کی ہے اس حدیث کا موضوع ہونا اسکے متن سے صاف ظاہر ہے کیونکہ اس میں جمعہ کے دن اسی ۸۰ دفعہ درود دیڑھنے کا اجراسی ۸ سال کے گنا ہوں کا معاف کر دینا بتایا گیا ہے جبکہ قرآن میں ہے کہ:

#### ﴿ مِن جاء بالحسنة فله عشر امثالها ☆ الانعام ١٦٠ ﴾

یعنی جوایک نیکی لے کرآئے گاا سکے لئے دس گناا جر ہےاور سیح حدیث میں ایک مرتبہ درود پڑھنے کا اجربھی دس گنا بتایا گیا ہے: '

#### 🧉 من صلىٰ على واحدة صلى الله عليه عشرا 🖈 رواه مسلم 🌬

یعنی نبی کریم آلی نے فرمایا جو مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھے گااللہ تعالیٰ اس پردس مرتبہ رحمت نازل کرے گاپس ثواب میں مبالغہ آرائی ضعیف اور موضوع احادیث کا چلن رہی ہے اس لئے ایسی حدیثوں کو دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنانا جائز نہیں اس سے دین کا اصل حلیہ بگڑ جاتا ہے اور آدمی اپنے اصل فرائض سے غافل ہوجاتا ہے۔

# قبرمیں نبی کریم آیستاہ کا درود شریف سننا

تبلیغی نصاب میں بیہق کی شعب الایمان کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ:

« حضرت ابو ہر برہ خضور اقد سے اللہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے
قریب سے دورد بڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جودور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھکو
پہنچادیا جاتا ہے ﷺ فضائل درود شریف ص ۱۸ ﴾

ابن جوزی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث سیحے نہیں ہے اسکے راوی محمد بن مروان سدی کے بارے میں ابن نمیر نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے اورنسائی کہتے ہیں کہ متر وک ہے ملاحظہ فرمائے کتاب الموضوعات جاس ۱۳۰۳ اور علامہ البانی نے اسکے موضوع ہونے کی صراحت کی ہے اور لکھا ہے کہ سیح حدیث میں صرف بیر بات بیان ہوئی ہے کہ جوشخص آ ہے آگئے۔ پر درو دبھیجتا ہے اسکا درود آ ہے آگئے۔ تک پہنچادیا جا تا ہے ملاحظہ فرمائے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ جاس ۲۰۳۔

#### ایک هب کی مقدار

ز کریاصاحب نے ایک حدیث ترک نماز پر قال کی ہے اوراس کا بے سند ہونا بھی خود ہی نقل کیا ہے مگر حیالا کی یہ کی ہے کہ حدیث کو نقل کر کے اسکاتر جمہ نہیں کیا ہے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

﴿ حضور الله سے روایت ہے کہ جو تخص نما زکو قضاء کردے، گو بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا اور حقب کی مقدار اسی برس کی ہوتی ہے اور ایک برس تین سوساٹھ دن کا اور قیامت کا ایک دن ایک ہزار برس کا ہوگا اس حساب سے ایک حقب کی مقدار دوکر وڑا ٹھاسی لا کھ برس ہوئی ☆ فضائل نماز سسس ﴾

اسکے بعداس حدیث کی سند پر جو پچھ زکریاصا حب نے عربی میں لکھا ہے اسکا تر جمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کردیتے ہیں پھر کسی اور کی بات کو لکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی لکھتے ہیں کہ:

پیروایت مجالس ابرار میں آئی ہے، میں کہنا ہوں کہ حدیث کی جو کتابیں میرے پاس ہیں ان میں مجھے بیہ حدیث کہیں نہیں ملی البتہ ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے مجالس ابرار کی تعریف کی ہے ﴾

### كلمه طيبه كى فضيلت

زكرياصاحب تحريفرماتي بين كه:

اس حدیث کوفال کرکے ذکر یاصاحب نے خوداس حدیث پرعربی میں جوتبھرہ کیا ہے اسکاتر جمہ ہیہے کہ:

﴿ بیر حدیث موضوع ہے اوراس حدیث کے راوی ابن مجموبیا وراسکا باپ دونوں مجہول ہیں، امام

جناریؓ نے ابراہیم بن مہا جر کوضعیف قرار دیا ہے سیوطی نے علامہ ابن جوزی سے قال کیا ہے پھراس کا

تعاقب کیا ہے وغیرہ ﴾

اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کی وجہ بہ ہے کہ حفیہ کاعقیدہ مرجئیہ والا ہے اور مرجئیہ کے نز دیک کلمہ پڑھنے والاجنتی ہے اوروہ کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا جبیبا کہ امام ابو حنیفہ کے ذکر میں عبدالقا در جیلائی گا قول اسی کتاب کے گذشتہ صفحات میں گذر چکا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جماعت تبلیغ بھی حنی ہونے کی وجہ سے مرجئیہ کاعقیدہ رکھتی ہے۔

مقام محمود كي تفسير

زكرياصاحب نبى كريم الليلة كوعطاء كئے جانے والے مقام محمود كى تفسير نقل فرماتے ہيں كه:

﴿ اوربعض نے کہا کہ اللہ جل شانہ آپھی کو قیامت کے دن عرش پر اوربعض نے کہا کرسی پر

بیٹانے کوکہاہے 🖈 فضائل درود شریف ص ۲۸ 🆫

یہ قول سند کے اعتبار سے سیح نہیں جو کہ شہور مفسراور تابعی امام مجاہد کی طرف منسوب ہے اوران کے اس قول میں یہ صراحت بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم اللہ تبارک و تعالی کے عرش پر بعیائے گامگرز کریاصا حب اوران کی جماعت چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش پر مستوی ہونے کے قائل نہیں اس لئے زکریاصا حب نے مجاہد کے اس قول سے یہ بات کمال ہوشیاری سے حذف کردی جو کہ ایک بڑی علمی خیانت میں شار ہوتی ہے۔

# تعارف اكابرين ونصاب تبليغي جماعت

تبلینی جماعت اپنی شہرت کے اعتبار سے یقیناً کسی تعارف کی مختاج نہیں مگراس جماعت کے اکابرین کے کوائف اور تبلینی جماعت کے نصاب اور طریقہ کار سے متعلق چندا مورا لیے ہیں کہ جن پر روشنی ڈالے بغیراس جماعت کے قیام کے مقاصد اور اہداف کا تجزیہ کرنا مشکل بھی ہے غیر مفید بھی یہی وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی تر دید میں کھی گئیں متعدد کتا ہیں منی برحق اور معیاری ہونے کے باوجود بھی تبلیغی جماعت کے اس سیلاب کو رو کئے میں کوئی خاطر خواہ کا ممیا بی حاصل نہیں کرسکیں ہیں نیز ہم جانتے ہیں کہ ہر جماعت کو اپنی اکلیرین اور اپنی کتب سے ایک والہانہ عقیدت ہوتی ہے جسکے باعث اکثر اوقات بہت سی غلط با تیں اپنی آئکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی انسان کو نظر نہیں آئیں لیس یہاں ہم ان ہی باتوں کی نقاب کشائی کررہے ہیں تبلیغی جماعت کے متعلقین سے دلی معذرت اور اس گذارش کے ساتھ کہ ہماری اس کاوش کا مطالعہ برائے مہر بانی خالی الذہن ہوکر کریں اور عام قار نمین سے ہماری پیگذارش ہے کہ ''تعارف تبلیغی جماعت کے عقائد، مقاصد، تبلیغی جماعت کے عقائد، مقاصد، افکار ونظریات کو بیجھنے میں آخیں کسی دقت کا سامنا خدر ہے۔

# تبلیغی جماعت کے اکابرین بحوالتبلیغی نصاب

تبلیغی جماعت کے اکابرین میں مولا ناالیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت، حضرت جی مولا نامجمہ یوسف صاحب اور تبلیغی نصاب کے مؤلف زکریاصاحب کےعلاوہ جولوگ شامل ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے زکریاصا حب فرماتے ہیں:

﴿ وہ زمانہ اگر چہ کچھ دور ہوگیا ہے جبکہ ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ اور قطب الارشاد حضرت اقدس مولا نارشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی تشریف آوری حاضرین جلسہ کے قلوب کومنور فرمایا کرتی تھی مگر وہ منظر ابھی آنکھوں سے زیادہ دور نہیں ہوا جبکہ ان مجد ددین اسلام اور شموس ہدایت کے جائشین حضرت شنخ الھند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولا نااشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ مدرسہ کے سالا نہ جلسہ میں مجتمع ہوکر مردہ قلوب کے لئے زندگی ونورانیت کے لئے نوراللہ مرقدہ مدرسہ کے سالا نہ جلسہ میں مجتمع ہوکر مردہ قلوب کے لئے زندگی ونورانیت کے لئے چشمے جاری فرمایا کرتے تھے اور عشق کے پیاسوں کو سیراب فرماتے تھے کھ فضائل قرآن ص ۵ پ

قارئین کرام ان شخصیات کے ناموں کواچھی طرح ذہن نثین کرلیں اوران کے علاوہ ایک نام اور یا در کھیں جاجی امداداللہ مہاجر مکی کا جو کہ ان تمام دیو بندی اکابرین کے پیرومرشد ہیں ان اکابرین کے اساء گرامی ہم اس لئے قارئین کی خدمت میں پیش کررہے ہیں تاکہ قارئین پیش منظر میں رہنے والے اکابرین سے بھی واقف ہوجائیں کیونکہ آئندہ صفحات قارئین پیش منظر میں رہنے والے اکابرین سے بھی واقف ہوجائیں کیونکہ آئندہ صفحات میں ہم ان ہی افراد کے عقائد واعمال کے حوالے سے بلیغی جماعت کے ان افکار ونظریات پر روشنی ڈالیں گے جن کے تت وہ معرض وجود میں آئی ہے اور جواس جماعت کے قیام کے اسباب، امداف اور مقاصد ہیں۔

### تبلیغی نصاب کی تالیف کے وقت مؤلف کی د ماغی حالت

تبلیغی نصاب کا اگر بغور مطالعہ کیاجائے تواس میں جابجا ایسے واقعات ملتے ہیں جو بنیادی اسلامی عقائد سے متصادم ہیں نیز موضوع اورضعیف احادیث کی بھی ایک کثیر تعداد ملتی ہے جنہیں دیکھ کر بعض اوقات اس کتاب کے مؤلف کی د ماغی صحت پر شبہ ہونے لگتا ہے اور بی شبہ اس وقت یقین میں بدل جاتا ہے جب ہم تبلیغی نصاب کی بی عبارت پڑھتے ہیں جس میں زکریاصا حب بقلم خود فرماتے ہیں کہ:

﴿ صفر کے ۱۳۵۵ ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چندروز کے لئے دماغی کام سے روک دیا گیا۔ تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کواس بابر کت مشغلہ میں گذاردوں (یعنی تبلیغی نصاب کے رسائل کی تیاری) کہ اگر بیاوراق پیند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے بیخالی اوقات تو بہترین اور بابر کت مشغلہ میں گذر ہی جائیں گے ⇔حکایات صحابۃ تہید ص

تبلیغی نصاب میں شامل رسائل میں جو فاش غلطیاں پائی جاتی ہیں متعدد علماء کرام کی جانب سے ان پر بار ہا نکیر کی جا چک ہے اسکے باو جودوہ تمام کا تمام مواد تبلیغی نصاب میں جوں کا توں موجود ہے لیکن جب سی تبلیغی کوان با توں کی طرف توجہ دلائی جائے تو اولاً تو وہ ان کی کوئی نہ کوئی تاویل ان کوشلیم کرنے ہی سے انکار کردیتا ہے مگر جب تبلیغی نصاب کھول کراسے ان کا مشاہدہ کرادیا جائے تو پھر یا تو وہ ان کی کوئی نہ کوئی تاویل ان کوشلیم کرنے ہی سے انکار کردیتا ہے کہ اب بیتمام با تیں تبلیغی نصاب سے خارج کردی گئی ہیں جبکہ حقیقت میں ایسانہیں ہے بلکہ تبلیغی نصاب میں جو پچھکل تھا وہ جوں کا توں آج بھی موجود ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ لیغی نصاب میں شامل رسائل آگے پیچھے کیے جاتے رہتے نصاب میں جو پچھکل تھا وہ جوں کا توں آج بھی موجود ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ تبلیغی نصاب میں شامل رسائل آگے پیچھے کیے جاتے رہتے ہیں مگر جو پچھ بھی ان رسائل میں لکھا ہے وہ نہ بھی تبدیل ہوا ہے اور نہ ہوسکتا ہے کیونکہ مؤلف مولا نا ذکریا صاحب کی مہدایت کہی ہو وہ خرماتے ہیں کہ:

﴿ بندہ ناکارہ نے جورسائل تالیف کئے ہیں، حکایات صحابہ، فضائل نماز وغیرہ نیز جو بھی اس ناکارہ کی تالیف ہے اردوکی ہویاع بی نہ تو انکاحق تالیف سے لئے محفوظ ہے نہ کسی کوان کی رجس رسی کرنے کاحق ہے۔ بندہ کی جانب سے ہر شخص کواجازت ہے جس کا دل چاہے طبع کرالے بشر طبکہ مضامین میں تصرف نہ کرے البتہ یہ درخواست ضرور ہے کہ تھیجے کاحتی الوسع اہتمام کرے ہے ذکریا کا ندہلوی، مظاہر علوم سہانیور ۲۸ رجب ۱۳۷۵ ہجری ﴾

زكرياصاحب كاس بيان كي وضاحت كرتے ہوئے محد شاہد سہار نيوري لكھتے ہيں كه:

﴿ مضامین میں تصرف کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں بلکہ وہی عبارت ، وہی طرز اوراسلوب باقی رکھاجائے جومصنف کا اختیار کردہ ہے ﷺ کتب فضائل پراشکالات اورائے جوابات ازمولا ناز کریا صاحب صا۵﴾

پس معلوم ہوا کہ زکر یا صاحب کے تحریر کردہ رسائل خواہ تبلیغی نصاب کی شکل میں ہوں یا فضائل اعمال کی صورت میں ہوں کسی بھی

قتم کی قطع برید کے بغیراً ج بھی جوں کے تو تبلیغی جماعت کے مبلغین کو بحثیت نصاب پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں۔

# بانى تبليغى جماعت كى د ماغى كيفيت اوراسكاغير فطرى علاج

مولا ناالیاس صاحب کی سوائے حیات رقم فرماتے ہوئے مولا ناسیدابوالحن علی ندوی تحریفرماتے ہیں کہ:

﴿ آپ (مولا ناالیاس صاحب) ابتداسے نحیف ولا غریقے اسی گنگوہ کے قیام کے میں آپ کی صحت خراب ہوگئی، در دسر کا ایک خاص قسم کا دورہ پڑاجسکی وجہ سے سرکا بھی جھکا ناحتیٰ کہ تکیہ پر سجدہ کر نابھی ناممکن تھا، مولا ناگنگوہی کے صاحبزاد ہے تھیم مسعودا حمد صاحب معالج تھے، اورا نکا خصوصی طرزیہ تھا کہ بعض امراض میں بہت دنوں تک پانی چھڑا دیتے ، بہت کم لوگ اس پر ہیز کو برداشت کر سکتے اورزیادہ مدت کیلئے پانی چھوڑ سکتے تھے مگر مولا نانے اپنے مخصوص مزاج لینی اصول کی پابندی اورا طاعت کے مطابق معالج کی پوری اطاعت کی اورا پنی خداداد قوت ارادی اور عزیمت سے جوان کی پوری زندگی میں جلوہ گر رہی ہے پانی سے پورا پر ہیز کیا اور سات برس کامل پانی نہیں پیا، اسکے بعد کی پوری زندگی میں جلوہ گر رہی ہے پانی سے پورا پر ہیز کیا اور سات برس کامل پانی نہیں پیا، اسکے بعد کھی پانچ برس تک برائے نام پانی پیا ﷺ مولا ناالیاس اورائی دینی وعوت ص ۵۵ گ

اس واقعہ کے بارے میں سیدا بوالحن علی ندوی لکھتے ہیں کہ یہ بات میں نےخود مولانا کی زبان سے تی ہےاور شخ الحدیث اور ان کے خاندان کے تمام بزرگوں سے باتو اتر سننے میں آیا ہے اسکے بعداس بیاری اور مولانا الیاس صاحب کی زندگی پراس بیاری کے جواثر ات مرتب ہوئے اس کے بارے میں ابوالحس علی ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ اس شدیدعلالت اورخاص طور پرد ماغی کمزوری کیوجہ سے سلسلة تعلیم منقطع ہوگیا،اس کے دوبارہ جاری ہونے کی امیز ہیں تھی کی رہتی تھی، جاری ہونے کی امیز ہیں تھی کی رہتی تھی، آپ کا بڑھنے کے لئے اصرار تھا اور ہمدروں کا مشورہ تھا کہ سلسل آ رام کریں ہے مولا ناالیاس اورائی دینی دعوت ص ۵۲ ﴾

بہرکیف مولا ناالیاس صاحب نے اپنے ہمددوں کے مشورہ کے برخلاف مولا ناگنگوہی صاحب کے پاس تعلیم وتربیت کے سلسلے کا ایک بار پھر سے آغاز کردیالیکن مولا ناالیاس صاحب کی اس د ماغی بیاری اور اسکے غیر فطری طریقہ علاج کے جواثر ات اسکے بعد ظاہر ہوئے اور مولا ناگنگوہی صاحب نے اپنے صاحبز ادے کے نیم حکیم ہونے پرجس طرح پردہ ڈالا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے ابوالحس علی میاں ندوی کھتے ہیں کہ:

﴿ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں ذکر کرتاتھا تو مجھے ایک بوجھ سامحسوس ہوتاتھا حضرت گنگوہی سے کہاتو حضرت تھرا گئے اور فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتو ی نے بہی شکایت حاجی صاحب سے فرمائی تھی تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کمی نے فرمایا کہ اللہ آپ سے کوئی کام لے گا ☆ مولانا الیاس اور انکی دینی دعوت ص۵۵ ﴾

### مولا ناالیاس اور حضرت جی کوملم کہاں سے حاصل ہوا؟

مولا نامحمہ منظور نعمانی مولا ناالیاس صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

﴿ حضرت مولا نامحمد البیاس کی خدمت میں جب حاضری نصیب ہوئی تو محسوس ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم عطاء ہوا ہے جو مدرسہ اور کتب خانہ کاعلم نہیں ہے اور حضرت مولا نامحمہ یوسف صاحب کی تقریروں میں بھی صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہی علم ان کو بھی عطاء ہوا ہے اور قوت بیان مزید برآں ہے ☆ تذکرہ حضرت جی مولا نامحمہ یوسف کا ندھلوی ص اسا ﴾

اب جوعلم مدرسہ اور کتب خانہ میں نہیں ہووہ علم یقیناً وی کے ذریعہ ہی حاصل ہوا ہوگا کیونکہ اسکی کوئی وضاحت مؤلف نے نہیں کی ہے کہ مولا ناالیاس صاحب کووہ علم کہاں سے حاصل ہوا تھا البتہ مولا نامحمہ یوسف کا ندھلوی کے بارے میں مؤلف نے بچھ صراحت کی ہے تحریر فرماتے ہیں کہ:

حضرت جی کی علیت کا تذکرہ کرتے ہوئے منظور نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی قابل ذکر تصنیف حیاۃ الصحابہ ہے مگران کی اصل علیت ان کی تقاریب ہی میں ہے کیونکہ بیان کے دوران ان پر علوم بذر بعید دحی نازل ہوتے تھے نعمانی صاحب کے الفاظ یہ ہیں:

﴿ فقیر کے نزد یک حضرت جی کے وہبی علوم خاصہ حضرت جی کے بیانات وملفوظات ہی میں بکھرے ہوئے ہیں کہ حضرت جی گھنٹوں مسلسل بیان کرتے رہتے تھے بندہ نے خود ایک دن میں حضرت کے پانچ بیان سے ہیں جن میں ایک ساڑھے پانچ گھنٹے کا تھا، یہاں علوم ایک دن میں حضرت کے پانچ بیان سے ہیں جن میں ایک ساڑھے پانچ گھنٹے کا تھا، یہاں علوم اندر سے پھوٹ کر نکلتے تھے،صاف محسوس ہوتا تھا کہ آپنہیں کہدر ہے کہلوایا جارہا ہے ،علوم الہیہ کا فیان موسلا دھار بارش کی طرح حضرت کے قلب پر ہوتار ہتا تھا اور فقیر کا گمان غالب بیہ ہے کہذکر دائم کی طرح حضرت کا بیحال بین چکا تھا ، بیٹھتے اٹھتے علوم کا القا جاری رہتا تھا ، ملاء اعلیٰ کی تو جہات خاصہ کا مرکز آپ کی ذات بن چکی تھی اور معارف ربانیہ القا جاری رہتا تھا ، ملاء اعلیٰ کی تو جہات خاصہ کا مرکز آپ کی ذات بن چکی تھی اور معارف ربانیہ

، دقائق احسانیہ اورسب سے بڑھ کر حقائق نظام تشریعی کا ورد و فیضان ہوتار ہتاتھا ہے تذکرہ حضرت جی مولا نامجہ یوسف کا ندھلوی ص ۲۲ ﴾

### حضرت جي كي موت كاسب تجليات الهيد كاظهورتها

مولا نامحم منظور نعمانی نے مولا نا زکر ما صاحب جو حضرت جی مولا نامحمد یوسف صاحب کے بچاز آد بھائی اور خسر تھے کے حوالے سے حضرت جی کی ناگہاں موت کے بعدا یک مکتوب کے حوالے سے کھھا ہے کہ:

﴿ یَجَا جان (مولا ناالیاس صاحب) کے وصال کے بعد ہی ایک پرواز اس (مولا نا محمد یوسف صاحب) نے کی جس کے متعلق اس ناکارہ (مولا نا زکر یاصاحب) اور حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ کا یہ خیال ہوا کہ یجیا جان نور اللہ مرقدہ کی نسبت خاصہ منتقل ہوئی ہے اور ہر بات میں اسکا خوب مشاہدہ ہوتا، اسکے بعد اسکی ترقیات کود کھتار ہا، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد سے مرحوم میں ایک جوش کی کیفیت پیدا ہوئی اور کسی بڑے سے بڑے ذی وجا ہت شخص کے سامنے بھی اپنی بات کو نہایت جرائت اور بے خوفی سے کہنے کا ظہور ہوا اور وہ بڑھتا ہی رہا اسکے بعد حضرت اقدس رائے بوری نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد اسکی گفتگو اور تقاریر میں انوار اور خخرت جمول نامجہ یوسف ص ۳۹ ﴾

زکر یاصاحب کے اس مکتوب سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مولا نامجر یوسف صاحب ہرعلمی شخصیت کی موت کے بعد اس شخص کی علمیت کو اپنے اندرہضم کرتے جارہے تھے غالبًا اگریہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا تو ایک دن حضرت جی شاید پیغیبر ہونے کا بھی دعویٰ کردیتے لیکن افسوس کہ ان کی موت کے باعث تبلیغی جماعت ایسی ہمہ جہت شخصیت سے محروم ہوگئی بہر کیف ان کی موت کا سبب اسی مکتوب میں آگے چل کرز کریاصاحب خود حضرت جی کی زبانی بذریعہ ایک خواب تحریفر ماتے ہیں کہ حضرت جی نے فرمایا کہ:

﴿ بِجُهِ دنوں سے جب میں تقریر کیا کرتا تھا تو مجھ پرتجلیات الہیہ کا خاص ظہور ہوتا تھا، اس مرتبہ جب میں رات کوتقریر کرر ہاتھا تو ان کا اتنا زیادہ ظہور ہوا کہ میرا قلب ان کا تمل نہ کرسکا اور دورہ پڑگیا اسکے بعد ایک بہت بڑا گلاب کا پھول سنگھایا گیا اور اسکے ساتھ ہی میری روح نکل گئی بس اتنی ہی بات ہوئی فقط ☆ تذکرہ حضرت جی مولا نامجہ یوسف ص ۳۷ ﴾

زکر یاصاحب کے اس مکتوب سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جی اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی علمی شخصیت نہیں تھے اور جو پچھ بھی وہ تھے اس میں ان کی ذاتی حیثیت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا بلکہ زکر یاصاحب نے اپنے اس مکتوب میں یہاں تک لکھا ہے کہ پیدائش کے بعد سے اپنے والدمولا ناالیاس صاحب کی وفات تک حضرت جی کی سوانے حیات میں کوئی قابل ذکر بات ہی نہیں ہے ایسی صورت میں وہ جماعت جماعت کے لوگ غائبانہ طور پر آج بھی بیعت کرتے ہیں کی علمیت کا بیحال ہے تواس جماعت سے س خبر کی امید کی جاسکتی ہے۔

# تبليغي جماعت اورنوبين رسالت الشايسة

ابوہریرٌ ففر ماتے ہیں رسول التّحافیظیّی نے فرمایا

 $\Rightarrow$  من رآنى فى الـمـنام فسيرانى فى اليقنطة ولا يتمثل الشيطان بى رواه البخارى حديث  $\Rightarrow$  1997

جس خُض نے مجھے خواب میں دیکھاوہ مجھے جاگتے ہوئے ضرور دیکھے گااور انس سے روایت ہے ﴿ قَالَ قَالَ السّبِعَ عَيْدُ اللّٰهُ مِن رآنی فی السمان لا ﴿ قَالَ السّبِعَ عَيْدُ اللّٰهُ مِن رآنی فی السمنام فقدر آنی فان الشّیطان لا مین ﷺ رواہ البخاری حدیث ۲۹۹۶ ﴾

ایک شخص نے ابن عباس سے کہا میں نے خواب میں رسول اللہ واقعی کو دیکھا ہے ابن عباس نے فر مایا رسول اللہ واقعی و یکھا ہے ابن عباس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بناسکتا ابن عباس نے فر مایا کیاتم اس شخص کی شکل میر ہے سامنے بیان کر سکتے ہوجسکوتم نے دیکھا ہے اس شخص نے ابن عباس کے سامنے وہ صورت بتائی جواس نے دیکھی تھی تو ابن عباس نے سامنے وہ صورت بتائی جواس نے دیکھی تھی تو ابن عباس نے دیکھا ہے اس شخص نے ابن عباس کے سامنے وہ صورت بتائی جواس نے دیکھی تھی تو ابن عباس نے فر مایا واقعی تم نے رسول اللہ واقعی تم نے دیکھی تھی تو ابن عباس نے دیکھا ہے کہ

﴿ شیطان کواللہ تعالیٰ نے بیقدرت عطاء نہیں فرمائی کہ وہ خواب میں آکر کسی طرح اپنے آپ کو نبی کریم علیقہ ہونا ظاہر کرے مثلاً یہ کیے کہ میں نبی ہوں یا خواب دیکھنے والا شیطان کو نعوذ باللہ نبی

کریم الله سمجھ بیٹھے ﷺ فضائل درود شریف ص ۵۷ ﴾ اسکے بعداینے اس غلط نظریہ کی تشریح کرتے ہوئے زکریاصا حب لکھتے ہیں کہ:

جس نے حضرت الیسے کو اچھی صورت میں دیکھا بسبب کمال دین اپنے کے دیکھا اور جس نے برخلاف دیکھا اسبب نقصان اپنے دین کے دیکھا، اسطرح ایک نے بڑھا دیکھا ایک نے جوان دیکھا اور ایک نے دانے دیکھا اور ایک نے بڑھا دیکھا ایک نے جوان دیکھا اور ایک نے داخی دیکھا، یہ تمام منی ہے اوپر اختلاف حال دیکھنے والے کے معرفت احوال دیکھنے والے کے اور اس میں ضابطہ مفید ہے سالکوں کے لئے کہ اس سے احوال اپنے باطن کا معلوم کر کے علاج اسکا کریں کے فضائل درود شریف ص ۵۸

گویا که بی کریم اللی آئیند ہیں جو شخص ان کوجس شکل میں دیکھا ہے وہ شکل دیکھنے والے کی ہوتی ہے بی کریم آلیک کے کہیں ہوتی اسی نوعیت کاعقیدہ بیصو فیدا پنے بیر کی متعلق بھی رکھتے ہیں تفصیل کے لئے آئندہ صفحات میں چلہ کی حقیقت ملاحظہ فر مائیکاس سے ثابت ہوا کہ ان صوفیوں نے خواب میں نبی کریم آلیک کے کودیکھا ہی نہیں ہے لہذا درجہ بالاسطور میں نقل کی گئی ابن عباس کی روایت کی روشن میں صوفیوں کا یہ دعوی قطعی غلط اور بے بنیا دہے پس نبی کریم آلیک کو اپنی اصلی صورت پر دیکھنا ہی صحیح رویت نبی کریم آلیک پر دلیل ہے اور جوکوئی بھی نبی کریم آلیک کو این اسکا خواب جھوٹا ہے اور ایسے خواب کا بیان کرنا بھی جا کر نہیں خاص طور جب کسی الیسی صورت میں دیکھا جائے جومحال یا خلاف واقعہ یا خلاف شریعت ہواور ایسے کی خواب کا بیان کرنا بھی تو ہین رسالت کے ذیل میں داخل سے جیسا کہ ذکر یاصا حب کانقل کیا ہوا پہنوا ہوا ہوا ہو گئی ہوا پہنوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہی گئی ہوا پہنوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو گئی ہوا ہو تعمل کے خواب کا بیان کرنا بھی تو ہین رسالت کے ذیل میں داخل ہے جو جیسا کہ ذکر یاصا حب کانقل کیا ہوا پہنوا ہوا ہوا ہوا ہی جائے گئی گئی ہوا پہنوا ہوا ہو تعمل کے خواب کا بیان کرنا بھی تو ہیں کہ:

﴿ حضرت شیخ علی متقی مقل کرتے تھے کہ ایک فقیر نے فقراء مغرب سے آنخضرت اللہ کو خواب میں دیکھا کہ اسکوشراب پینے کے لئے فرماتے ہیں ﴿ فضائل درود شریف ص ۵۸ ﴾

مولوی زکر یاصاحب مولف تبلیغی نصاب و فضائل اعمال کے مبشرات پرا قبال نامی شخص نے دو کتا ہیں کھی ہیں ایک کتاب بنام پہجة القلوب میں خواب اور بشارتیں جمع کی ہیں ان بشارتوں وخوابوں میں یہ بھی ہے کہ:

﴿ رسول الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَل

اسی کتاب کے سہ ۱۱ پرخواب مذکور ہے جس میں ہے کہ رائے پور نٹریف کی خانقاہ میں ایک ذاکر شاغل بزرگ مولانا خدا بخش صاحب مقیم تھے انھوں نے ایک روزخواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور شخ زکر یاصا حب بیت اللہ کی تقمیر کرر ہے ہیں انہوں نے خواب حضرت رائے پورفدس سرہ کی خدمت میں عرض کیا حضرت اقدس نے اپنی عادت نثر یفہ کے مطابق فرمایا کہ اس کی تعبیر حضرت شخ خواب حضرت رائے پوری تشریف لے گئے تو یہ خواب بیان ہوا اور تعبیر پوچھی گئی حضرت شخ نے فرمایا میں آج کل رسالہ فضائل جج تالیف کررہا ہوں انشاء اللہ بیت اللہ کی تعمیر روحانی میں معین ہوگا چنانچہ ہزاروں خطوط اس نوع کے پہنچنے کہ اس رسالہ سے جج و

اللہ کے رسول آلیہ کے رسول آلیہ کی شان میں گساخی جماعت تبلیغ کے شیوخ واکابرین کا شیوہ رہا ہے، انور شاہ صاحب شمیری نے (فیض الباری ج ۱ ص ۲۰۳۳ – ۲۰۴۳) میں کسی شخص کے خواب کا ذکر کیا ہے کہ اس نے رسول اللہ آلیہ کے سر پر انگریزی ٹوپی دیسی اس کی تعبیر مولوی رشیدا حمر گنگوہی صاحب نے یہ کی ہے کہ آ ہے آلیہ ہے کہ اس نے دین پر نصاری کا دین غالب آجائیگا۔ کیا شخص جس نے سر پر انگریزی ٹوپی لگا رکھی تھی رسول اللہ آلیہ ہے تھا ایسا ہونا ہر گرممکن نہیں ہے اس صوفی کے ساتھ جس نے بیخواب دیکھا ہے شیطان نے اس کو بیو توف بنایا ہے اس صوفی کے ساتھ جس نے بیخواب دیکھا ہے شیطان انگریزی ٹوپی لگا کر آیا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے محمد رسول اللہ آلیہ ہے تھا ہر کیا اگر بیصوفی جانتا کہ آپ آلیہ ہے گواب میں دیکھنے کے کیا شرائط ہیں تو اس سے بھی دھو کہ نہ کھا تا .

## تبليغي جماعت اورتو بين صحابه كرام

نبی کریم الیستی کے انتقال کے وقت حسین کی عمر چھسال اور چند ماہ تھی انکے بارے میں زکر یاصا حب نقل فرماتے ہیں:
﴿ چھ برس کا بچہ دین کی باتوں کو کیا محفوظ کرسکتا ہے لیکن امام حسین کی روایتیں حدیث کی کتابوں
میں نقل کی جاتی ہیں اور محدثین نے اس جماعت میں ان کوشار کیا ہے جن سے آٹھ حدیثیں منقول
ہیں کہ حکایات صحابہ گیار ہواں باب حکایت نمبر ۲۰ ﴾

اورامام حسنؓ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

﴿ صاحب تلقیح نے ان صحابہ میں ان کوذکر فرمایا ہے جن سے تیرہ حدیثیں روایت کی جاتی ہیں ﴾ جبکہ اسی مضمون میں آ گے چل کرا پنے والدصاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

﴿ میں نے اپنے والد نوراللہ مرقدہ سے بار ہاسنا اور اپنے گھر کی بڑی بوڑھیوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کا جب دودھ چھڑا یا گیا تو پاؤ پارہ حفظ ہو چکا تھا اور ساتویں برس کی عمر میں قرآن شریف پوراحفظ ہو چکا تھا ﴾

زکر پاصاحب کی اس خودستائشی پراعتراض کرتے ہوئے ایک صاحب نے زکر پاصاحب کولکھا کہ آپ نے اپنے والدصاحب کو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھادیا انھوں نے تو گہوارے میں چند باتیں کیں تھی لیکن آپ کے والد نے پاؤپارہ حفظ کرلیاتھا اس کا جواب دیتے ہوئے زکر پاصاحب تحریفر ماتے ہیں کہ:

﴿ میرے والدصاحب کے واقعہ کو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلواۃ والسلام پر بڑھادینے کا الزام میری عقل سے باہر ہے ہمارے اطراف میں توعام طور سے بہت سے بیچے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں اگر الیں حالت میں چند سورتیں اگر والدین نے یاد کرادی ہوں تواس میں کیا محال لازم آگیا کیا آپ نے کسی ایسے بیچے کو بھی نہیں دیکھا جود و دھے چھڑا نے کے وقت باتیں کرنے لگا ہو ☆ کتب فضائل پراشکالات اورائے جوابات ازمولا ناز کریاصاحب ص۵ کہ

یہ صحیح ہے کہ اکثر بچے دودھ چھڑانے کے وقت تک باتیں کرنے لگتے ہیں گرباتیں کرنا اور پاؤپارہ حفظ کرلینا دومختلف چیزیں ہیں خاص طور پراس وقت جب آپ لکھ رہے ہیں کہ حسن اور حسین کوسات اور آٹھ سال کی عمر میں تیرہ حدیثوں سے زیادہ یاد نہیں تھیں ذکر یاصا حب کو اپنے والد کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا زیب نہیں دیتا ہے گرمعلوم ہوتا ہے کہ ذکر یاصا حب کو نزد یک صحابہ کرام کی تو ہین معمولی بات ہے اسکے ثبوت میں میہ حکایت ملاحظہ ہوز کریاصا حب کسی بزرگ مسلم خولانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

﴿ جب ان پر پچھ ستی ہوتی تو وہ کوڑے کواپی پنڈلیوں پر مارتے اور فر ماتے تھے کہ یہ پنڈلیاں پٹنے کے لئے میرے گھوڑے کی نسبت زیادہ مستحق ہیں اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام یوں سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کرلے جائیں گے نہیں ہم ان سے ان درجوں میں اچھی طرح مزاحمت کریں گے تا کہ ان کی بھی معلوم ہوجائے کہ وہ بھی اپنے بیچھے مُر دوں کو چھوڑ آئے ہیں ﷺ فضائل صدقات ص ۳۳۱ ﴾

اسی طرح امیراالمومینن عمر فاروق گایی قول که' جو شخص حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نه کریے شم کھا کر کہد و کہ وہ نصرانی مرایا یہودی مراہے''خودنقل کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں کہ:

﴿ مَمَكَن ہے بیاعمر كى اپنى تحقیق ہو ورنہ علماء كے نزد يك جج نہ كرنے سے كافرنہیں ہوتا ہو فضائل جج ص ٢٠٠٠ ﴾

گویا ذکر یاصاحب یہاں بہتا تر دینا جا ہتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی کے کا فریا فاسق ہونے کا فتو کا کسی نص صرح کے بغیر محض اپنی رائے ہی سے دے دیا کرتے تھے۔

# تبليغي نصاب اورتحريف قرآن

قرآن کے حفظ ہوجانے کوقرآن کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے زکریاصا حب تحریفر ماتے ہیں کہ:

﴿ حَقْ تَعَالَىٰ شَانِهِ فِي اسْتَكِياد مُوجِائِ كُوسُوره القَمْر مِيْن بِطُوراحِيان كَ ذَكَر فَر مايا اور بار باراس پر تنبي فرمائي " ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر" كه تم في كلام پاك كوحفظ كرفي كيلي سهل كرركها ميكوئي ميحفظ كرفي والا ﴿ فَضَاكُل قَرْ آنَ صِ ١٢ ﴾

حالانکہ مفسرین میں سے کسی نے بھی بھی اس آیت کا بیتر جمنہیں کیا ہے لیکن جب بلیغی جماعت کے لوگوں نے اور بعض دوسرے لوگوں نے بھی اس ترجمہ پراعتراض کیا اور کہا کہ کسی نے بھی اس آیت کا بیتر جمنہیں کیا اور کہا کہ اگر اور مقامات کی طرح اس آیت کے شمن میں حضرت تھانوی کا ترجمہ لکھ دیتے تو بیا تطبی سرز دنہ ہوتی تو زکریا صاحب نے اپنی اس غلطی سے رجوع کرنے کے بجائے فرمایا کہ:

﴿ اگرتھانوی نوراللہ مرقدہ نے ایک تفسیر اختیار فرمائی ہے تواسکا یہ مطلب نہیں کہ اسکے علاوہ تمام تفاسیر غلط ہوجائیں گی۔اگرآپ جلالین دیکھ لیتے تو شایدا تنا تشدد باقی نہ رہتا ﴿ کَتِ فَضَائُل پرِ اَسْكَالات اورائے جوابات ازمولا ناز کریاصا حبص ۲۱۷ ﴾

چناچەزكر ماصاحب كى مدایت برغمل كرتے ہوئے آئے ہم ديكھتے ہیں كہ جلالین نے اس آیت كی تفسیر میں كیا لکھا ہے جلالین كی تفسیر كی اصل الفاظ ہے ہیں:

## ﴿ سهــلــنـا للحفظ و هيأناه للتذكر، متعظ به و حافظ له والا ستفهام بمعنى الأمر، أي احفظوه و اتعظوا به وليس يحفظ من كتب الله عن ظهرالقلب غيره

یعن'' آسان کردیا ہم نے اسکویا دکر نے اور یا دد ہانی کے لئے ، اسکے ذریعہ سے نصیحت حاصل کرنے اور اسکی محافظت کرنے پر یہاں استفہام حکم کے معنی میں ہے، کوئی بھی اسکویا دکر سکتا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور قرآن کے علاوہ کتب ساویہ میں سے کوئی کتا بہیں جو اس طرح پوری دل پر نقش ہو جاتی ہو'' اب پوری اس عبارت میں کہاں ہے ایسی کوئی بات جس کا ترجمہ یہ وسکے کہ'' ہم نے اس قرآن کو حفظ کرنے کیلئے آسان کردیا پس ہے کوئی حفظ کرنے والا ''اس آیت کا بیتر جمہ کرنے کے بعد زکریا صاحب نے جو کری فرمایا وہ بھی قابل غور ہے بینی نصاب میں آپ فرماتے ہیں کہ:

﴿ صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ استفہام اس آیت میں امر کے معنی میں توجس چیز کوئی تعالی شانہ بار بارتا کید سے فر مار ہے ہوں اسکوہم مسلمان لغواور حماقت اور بے کا راضاعت وقت سے تعبیر کرتے ہوں اس حماقت کے بعد پھر بھی ہماری تباہی کے لئے کسی اور چیز کے انتظار کی ضرورت باقی ہے ضائل قرآن ص ۱۲ ﴾

مولا ناز کر یاصا حب کے اس بیان پراعتراض کرتے ہوئے ایک صاحب نے اپنے مکتوب میں زکریا صاحب کولکھا کہ:

﴿ حفظ قرآن کہاں ہرایک کے لئے فرض و واجب ہے ﴾

اسكاجواب دية بوئ زكرياصاحب فرماياكه:

﴿ میرے کلام میں ہر شخص کے لئے فرض و واجب کہیں نہیں ہے کہ کتب فضائل پراشکالات اورائے جوابات ازمولا ناز کریاصا حبص ۲۱۸ ﴾

حالاتکہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض بالکل درست ہے کیونکہ جب زکر یاصا حب اس آیت کا بیتر جمہ کررہے ہیں کہ' ہم نے اس قرآن کو حفظ کرنے والا' اورا سکے بعد جلالین سے بیہ بات نقل فرماتے ہیں کہ' یہاں استفہام حکم کے معنی میں ہے' تو اس کا مطلب یقیناً بھی ہوا کہ قرآن کا حفظ کرنا ہرا یک پرفرض ہے کیونکہ بیاللہ تارک و تعالیٰ کا حکم ہے جبکہ حقیقت میں ایما ہرگز نہیں ہے ہیں معلوم ہوا کہ اس آیت کا بیتر جمہ غلط اور قرآن کی معنوی تحریف میں داخل ہے اس آیت میں ہے کہ حقیقت میں ایما ہرگز نہیں ہے ہیں معلوم ہوا کہ اس آیت کا بیتر جمہ غلط اور قرآن کی معنوی تحریف میں داخل ہے اس آیت میں ہے کہ اسکے بعد الفاق آن للذکو'' بعنی ہم نے قرآن کو آسان کردیا ذکر کے لئے جس کا معنی'' حفظ'' کرنا غلط ہے اور تحریف فی القرآن ہے اس آیت میں ہے کہ اسکے بعد الفاظ آئے '' فیھول میں مدکو'' اور 'درکر'' کا اصل ہے' 'متذکر''جس کے معنی ہیں' 'فیعوت حاصل کرنے والا' اس کھاظ ہے اس آیت کا بیا ہے کہ'' ہم نے اس قرآن کو فیعوت حاصل کرنے والا' دراصل قرآن کی اس آیت کا بیغلط ترجمہ کرنے کا اس قرآن کو فیعوت کے لئے آسان کر دیا ہے ہیں ہے کوئی فیعوت حاصل کرنے والا' دراصل قرآن کی اس آیت کا بیغلط ترجمہ کرنے کا کشف اور باوجود لوگوں کی سرزش کے اپنے ہیں ہوئی اس ترجمہ پرائل رہنے کی ضرورت زکریا صاحب کو اس کے محصوں ہوئی تا کہ کوئی اس قرآن کو سیحف کے لئے زکریا صاحب کے بیان کردہ پندرہ علوم پراغتراض کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت کودلیل کے طور پر نہ چش کردے اور تبینی جماعت کی کامیا بی میں سب سے بڑی رکا دے علم ہے جیسا کہ مولا نا الیاس اپنے ایک مکتوب میں اس مقصد میں ناکام ہوجا کیس کردے ہیں کہ ت

﴿ جو تِجِی اور واقعی بات بلاجهد محض تقریر اور تحریر سے بیدا ہوئی ہووہ محض زعم کا پیدا کرنے والامضمون اور حقیقت کا حجاب ہے جس کو ہزرگوں نے '' العلم الحجاب الا کبر '' لکھا ہے راہ مولیٰ میں ایک سدِ سکندری ہے کہ مکا تیب مولا ناالیاس صاحب ص ۱۵ ﴾

پس معلوم ہوا کہ اس مذکوہ آیت کا بیغلط ترجمہ مخض اتفاق یا زکر یاصا حب کا سہونہیں بلکہ بیدا یک سوچی تجھی سازش کا نتیجہ ہے مزید برآ ں تبلیغی نصاب میں صوفیت کو ثابت کرنے کے لئے بھی مؤلف نے تحریف قرآن کا سہارالیا ہے قرآن کی آیت کہ:

﴿ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين 🖈 سوره التوبة ﴾

یعنی" اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور پچوں کے ساتھ ہوجاؤ" اس آیت کی تفسیر میں ذکر یاصا حب نے لکھا ہے کہ:
﴿ پچوں سے مراداس جگہ مشائخ صوفیاً ہیں، جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہوتا
توان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کرجاتا ہے ☆ فضائل
تبلیغ ص۳۴ ﴾

حالانکہ بیآیت غزوہ تبوک میں رہ جانے والے صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی تھی کیونکہ انھوں نے غزوہ سے پیچھے رہ جانے کے سلسلے میں کوئی جھوٹ نہیں بولاتھا بلکہ سے بول کراپنے آپ کوایک بہت بڑے امتحان میں ڈال لیا تھااس پراللہ نے انکو بطور مثال تمام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور بیآیت نازل کی لیکن اس آیت کوصوفیہ کے حق میں بتا کرصاحب فضائل اعمال نے صحابہ کو بھی صوفی بنادیا العیاذ باللہ!

#### تبليغي نصاب اور موضوع احاديث

''موضوع''احادیث کی وہ قتم ہے جس کا نبی کریم آیسے گی طرف منسوب ہونا قطعی ثابت نہ ہواور جوجھوٹ اللہ کے رسول آیسے گی جانب منسوب کیا جائے وہ دراصل اللہ پر جھوٹ بولنے کے متر ادف ہے ایسے لوگوں کے بارے میں قر آن وحدیث میں سخت وعید ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

## $_{lacktrightarrow}$ فـمـن اظـلـم ممن افترىٰ على الله كذبا ليضل الناس بغير علم الانعام 152 $_{lacktrightarrow}$

لیمین'' اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جواللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرے تا کہ علم کے بغیرلوگوں کو گمراہ کرے'' اوریہی بات جب حدیث میں آئی توارشاد نبوی ایک ہوا:

#### ﴿ من حدث عنى حديثاً وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين☆رواه مسلم﴾

لینی جس نے میری جانب سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ بیج جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے اب جولوگ فضائل کے ختمن میں ضعیف احادیث کے بیان کرنے کے قائل ہیں اور ضعیف احادیث کی آڑ میں موضوع احادیث بھی بیان کرنے سے نہیں چو کتے ان پر نبی کریم الیالیہ کی بیہ وعید صادق آتی ہے لین اس وعید و تنبیہ کے باوجود بہ کثرت احادیث گھڑی بیان کرنے سے نہیں چو کتے ان پر نبی کریم الیہ ہے کہ ان احادیث کو سنا اور سنایا جار ہا ہے ان ہی میں سے بہت ہی احادیث بلیغی گئیں اور علماء کرام کے نشان دہی کردیے کے باوجود آج تک ان احادیث کی نشان دہی اس کتاب میں مختلف مقامات پر ہم نے کی ہے اس جماعت کے نصاب میں بھی شامل ہیں جن میں سے چند موضوع احادیث کی نشان دہی اس کتاب میں مختلف مقامات پر ہم نے کی ہے اس امید پر کہ شاید بیٹ نی جماعت کے اکابرین کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہواور اللہ آخیں توقیق دے تو وہ دیگر فضولیات کے ساتھ ساتھ ان موضوع احادیث کو بھی اس جانب مبذول ہواور اللہ آخیں توقیق دے تو وہ دیگر فضولیات کے ساتھ ساتھ ان

#### تبليغي نصاب اورضعيف احاديث

فن حدیث کے علماء نے ضعیف حدیث کی بیتعریف بیان کی ہے کہ''ہروہ حدیث ضعیف ہے جس میں نہ حدیث تھے کی صفات پائی جاتی ہوں اور نہ حدیث سے نہ کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہے اور نہ وہ دین میں جت ہے مگر علماء کا ایک گروہ فضیلت کے باب میں ضعیف احادیث کوفل کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا ان کے زدیک الیں احادیث ترغیب کے لئے مفید ہیں کیکن واقعہ یہ ہے کہ قبول حدیث کے معاملہ میں اس بے احتیاطی نے دین وملت کوزبردست نقصان پہنچایا ہے۔

فضائل اعمال کا بھی دین میں ایک مقام ہے اسلئے ضروری ہے کہ دین میں جس چیز کا جومقام ہے اسکواسی مقام پر رکھا جائے پھر
الیں احادیث کوعوام الناس کے سامنے پیش کر کے بیتاثر دینا کہ بیار شادات رسول الیہ علیہ میں بگاڑ دیا ہے قرآن میں تاکید ہے عمل صالح اور امر
ہے بیں حقیقت بیہ ہے کہ ضعیف اور موضوع احادیث کے چلن نے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے قرآن میں تاکید ہے عمل صالح اور امر
بالمعروف اور نہی عن المئر کے فریضہ کی ادائیگی پر جبکہ اسکے برعکس فضائل اعمال کی غلوآ میز اور غیر متندر وایات ایک معمولی سی نیکی پر جنت کا
پر وانہ ہاتھ میں تھادیتی ہیں تبلیغی نصاب میں بھی ایسی ہی ضعیف احادیث کی بھر مار ہے مگر چونکہ تبلیغی جماعت کے اکابرین وہی رٹارٹا یا جملہ

کہ'' فضائل اعمال میںضعیف احادیث قابل قبول ہیں'' بول کراپنی جان چھڑالیں گے اسلئے اس قتم کی احادیث کی نشان دہی یہاں کرنا بھی فضول ہے۔

## تبلغی جماعت کالائحمل عیسائیت سے مستعارب

دین اسلام دراصل عقائد، شرعی احکامات اوراخلاق حسنه سے عبارت ہے جبکہ تبلغی جماعت اورا سکے نصاب میں ان میں سے کوئی بھی شے داخل نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جسکی تبلغ یہ جماعت کرنا چا ہتی؟ اسکا جواب ہے فضائل! جسکی تبلغ کیلئے اسلام کی چودہ سوسال کی تاریخ میں کوئی جماعتی مثال نہیں البتہ نصار کی میں اسکی مثال موجود ہے کیونکہ انکے پاس نہ عقائد ہیں اور نہ شرعی احکامات صرف فضائل موجود ہیں جسکی تبلیغ وہ کرتے ہیں اور تبلغی جماعت کا لائح عمل اسی سے متاثر ہوکر ترتیب دیا گیا ہے اسکا ثبوت تبلیغی فی اور تبلغی جماعت کے قیام کی ضرورت کوواضح کرتے ہوئے فرمار ہے ہیں:

همی نہ ان کی کی مستقل جماعت نہ اور تبلغی جماعت کے قیام کی ضرورت کوواضح کرتے ہوئے فرمار ہے ہیں:

﴿ نصاریٰ کی مستقل جماعتیں دنیا میں تبلیغ کے لئے مخصوص ہیں اوراسی طرح دوسری اقوام میں اسکے مخصوص کارکن موجود ہیں لیکن کیا مسلمانوں میں بھی کوئی جماعت ایسی ہے؟ اسکا جواب نفی میں نہیں تو اثبات میں بھی مشکل ہے ﷺ فضائل تبلیغ فصل اول ص کے ﴾

کیا تبلیغی جماعت کے اکابرین بتا سکتے ہیں کہ تبلیغ دین کے لئے اسطرح کی مخصوص کارکنان والی جماعت تبلیغی جماعت سے قبل کس زمانے میں موجود تھی اورا گرتھی تو کب اور کیسے تم ہوئی جوآپ کو تبلیغی جماعت کے قیام کی ضرورت پڑی اورا گرالیں کوئی جماعت صحابہ کرام میں موجود تھی تو اس کا ذکر تبلیغی نصاب میں کیوں نہیں ہے کیونکہ احادیث میں صحابہ کرام کا جوطریقہ ماتا ہے وہ یہی تھا کہ وہ انفرادی طور پر جو بات بھی نبی کریم ایسان سے بہنچی تھی اسے اپنے کنبہ، قبیلہ اور اہل خانہ تک پہنچا دیا کرتے تھے مگرز کریا صاحب اس طریقہ کو نے اسکے ردمیں فرماتے ہیں کہ:

﴿ امر بالمعروف ونہی عن المئکر کا اس امت کے لئے تمغدامتیاز ہونے مطلب بیہ ہے کہ اسکا مخصوص اہتمام کیا جائے ورنہ کہیں چلتے پھرتے تبلیغ کر دینا اس میں کافی نہیں ﷺ فضائل تبلیغ فصل اول ص۸ ﴾

یعنی ذکریاصاحب بیر کہنا چاہتے کہ صرف اپنے اہل خانہ،احباب اور جاننے والوں تک دین کی بات پہنچانا کافی نہیں بلکہ اسکے لئے باقاعدہ جماعتی نظم کے ساتھ ٹر وج کر کے شہر شہر،گاؤں گاؤں اور گھر گھر دین کی بات پہنچانی ہوگی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کا م بہخض نے کرنا ہے تو پھر علماء کا کام کیا ہے کیا صحیح دین کوعوام الناس تک پہنچانے کا کام علماء کا نہیں ہے اس کے متعلق زکریاصا حب نقل فرماتے ہیں کہ:

﴿ علاء کا وجود فرض کفایہ ہے اگر ایک جماعت اس کے لئے موجود ہے تو بیفرض سب سے ساقط ہے ورنہ تمام دنیا گنہ گار ہے ﷺ فضائل تبلیغ فصل سادس ص۳۰ ﴾ عام مشاہدے کی بات ہے کہ تبلیغی جماعت کے اراکین ہرنماز کے بعد لوگوں کو گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں اور تبلیغی فصاب کی تلاوت شروع کردیتے ہیں خواہ اسی مسجد میں کوئی عالم قرآن وحدیث کا درس بھی دےر ہا ہومگریہ لوگ اپنی علیحدہ جماعت بنا کرلوگوں کو بلیغی نصاب سننا شروع کردیتے ہیں۔

### تبلیغی جماعت کے چلے کی حقیقت

تبلیغی جماعت جو چلدلگاتی ہے اسکی اصل کیا ہے اسکابیان کرتے ہوئے زکر یاصا حب فر ماتے ہیں کہ:

﴿ چالیس دن کی خصوصیت بظاہراس وجہ سے ہے کہ حالات کے تغیر میں چالیس دن کو خاص دخل
ہے چناچہ آ دمی کی پیدائش کی ترتیب جس حدیث میں آئی ہے اس میں بھی چالیس دن تک نطفہ رہنا

پھر گوشت کا ٹکڑا چالیس دن تک ، اسی طرح چالیس چالیس دن میں اس تغیر کا ذکر فر مایا ہے اسی وجہ
سے صوفیا کے یہاں چلہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے ﷺ فضائل نمازص ۲۹ ﴾

لیکن ہمارے خیال میں حالت بدلنے کے لئے سہروزہ ہی بہت کافی ہے صوفیاً خواہ نخواہ ہی اس چلہ کا تکلف کرتے ہیں ور نہامام شافعی کا تو بہ کہنا ہے کہ:

## ﴿ التصوف مبنى على الكسل ولو تصوف رجل اول النهار لم يات الظهر الاوهواحمق ☆ صفته الصفوه ﴾

یعنی اگر کوئی شخص اول دن میں صوفیت اختیار کر کے تو ظہر آنے سے قبل وہ عقل کھوکراحمق ہو چکا ہوگا بہر کیف چلہ کی کیا حقیقت ہے اسکو سمجھانے کے لئے ہم ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس سے چلہ کی حقیقت کھل کر قارئین کے سامنے آجائے گی اشرف علی تھانوی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ ایک بزرگ کی خدمت میں ان کے ایک معتقد حاضر ہوئے بس مل کر مرجھاہی گئے بزرگ نے پوچھا کیابات ہے، عرض کیا یہاں آکرایک عجیب بات دیکھی کہ آپ کی سؤر کی ہی شکل نظر آئی ہے ان بزرگ نے فرمایا تم ایک چلہ اور لگا کر آؤ، چر جب آئے تو کتے کی ہی شکل نظر آئی ، کہا ایک چلہ اور لگا کر آؤ، چر جب چلہ لگا کر آئے تو اپنے پیر کی شکل بلی کی ہی نظر آئی اسکے بعد جب ایک چلہ اور لگایا تو اپنے پیر کی شکل انسان کی ہی نظر آئی ، اس شخص نے دریافت کیا تو بزرگ نے فرمایا کہ پیڑ ابی تمہارے اپنے اندر شکل انسان کی ہی نظر آئی ، اس شخص نے دریافت کیا تو بزرگ نے فرمایا کہ پیڑ ابی تمہارے اپنے اندر مقبی میں تو آئینہ ہوں جیسی تمہاری حالت تھی و لیسی ہی تمہیں میر سے اندر نظر آئی کھ مکتوبات و ملفوظات اثر فیص 199 گ

اس حکایت سے بیہ حقیقت منکشف ہوئی کہ اولاً تبلیغی جماعت کے لوگ اس لئے چلہ لگاتے پھرتے ہیں کہ ان کی شکل انسانوں والی ہوجائے ثانیاً معلوم ہوا کہ انسان کوانسان کی شکل میں آنے کے لئے کم از کم تین چلوں کی ضرورت ہوتی ہے ثالثاً جولوگ چلہ ہیں تھنچتے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے نزدیک وہ لوگ کتے اور خزیر جیسے ہیں اسی لئے بیلوگ اپنے علاوہ کسی دوسرے کی کسی بات کو درخور اعتمانی نہیں تبلیغی جماعت کے لوگوں کے نزدیک وہ لوگ کے بڑھکر ہم بیہ کہنا چاہیں گے کہ تبلیغی جماعت کے ان چلوں کا اصل مقصد اپنی جماعت کے لوگوں کو علم سیجھتے ہیں اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھکر ہم بیہ کہنا چاہیں گے کہ بلیغی جماعت کے ان چلوں کا اصل مقصد اپنی جماعت کے لوگوں کو علم سے دور کرنا ہے کیونکہ علم قرآن وحدیث اور صوفیت ور ہبانیت میں باپ مارے کا بیر ہے اسکے ثبوت میں دلیل کے طور پر بیہ حکایت ملاحظہ

فرمائے جوملفوظات نظام الدین اولیا سے لی گئی ہے اور ڈاکٹر مسعود الدین عثانی نے اپئی کتاب میں نقل کیا ہے کھتے ہیں کہ:

﴿ ایک پیرتھا جس کا بیٹا محمہ صاحب علم اور مردا ہل تھا جب اس نے چاہا کہ میں عالم طریقت میں

آ وَل تُواس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی درولیش بنوں اسکے باپ نے کہا کہ

پہلے تو ایک چلہ کر، اس نے کہا بہت اچھا اور باپ کے فرماتے ہی چلہ پر چل دیا جب وہ تمام ہوا تو

باپ کی خدمت میں آیا، باپ نے اس سے چند مسائل پو چھے اس نے ان سب کا جواب دیا، باپ کے خدمت میں حاضر ہوا،

خدمت میں حاضر ہوا، باپ نے اس سے پھر چند سوالات کئے اس نے ان میں سے کھی کا جواب دیا

ہ باپ نے کہا بیٹا ایک چلہ اور کروچنا چاس نے ایک چلہ اور کیا اور پھر باپ کی خدمت میں حاضر ہوا،

باپ نے ایک مرتبہ پھر اس سے چند مسائل دریافت کئے گروہ لڑکا حق میں ایسا مشغول ہوگیا تھا کہ کسی

باپ نے ایک مرتبہ پھر اس سے چند مسائل دریافت کئے گروہ لڑکا حق میں ایسا مشغول ہوگیا تھا کہ کسی

بھی سوال کا جواب نہ دے سکا کہ ایمان خالص قبط اول ص۱۱۱ کے

پس معلوم ہوا کہ ان چلوں کا اصل مقصد لوگوں کوصوفیت میں غرق کرنا اور علم سے بیزاری پیدا کرنا ہے جولوگ ان چلوں سے
گذر چکے ہیں وہ بخو بی جانتے ہیں کہ ان چلوں کے دوران چلہ کرنے والوں کے کیا معمولات ہوتے ہیں، ضبح سویرے مشورہ منعقد ہوتا ہے
مبتح شام تبلیغی نصاب کی تلاوت ہوتی ہے، گشت ہوتا ہے، قرآن کی چند سور تیں یاد کرائی جاتی ہیں، وضو اور غسل کے سنن ، فرائض
اور واجبات بیان کیے جاتے ہیں اور چند دعا ئیں وغیرہ یاد کرائی جاتی ہیں کین نہ قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے اور نہ با قاعد حدیث کا درس
ہوتا ہے بیں چلہ کی ایک طویل مدت کو یونہی ضائع کر دیا جاتا ہے۔

## چلوں کا مقصد تبلیغ دین ہیں ہے

تبلیغی جماعت میں جب کوئی شخص شامل ہوتا ہے تو یہ یہی سمجھ کر شامل ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ دین کے لئے اس جماعت میں شامل ہور ہاہے اور اسکا ٹواب مجھے حاصل ہوگالیکن تبلیغی جماعت ہور ہاہے اور اسکا ٹواب مجھے حاصل ہوگالیکن تبلیغی جماعت کے اکابرین نے اس خروج کے اہداف و مقاصد کچھاور ہی مقرر کئے ہیں تبلیغی نصاب کے آخر میں شامل ضمیمہ میں احتشام الحسن صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

پیکام حق تعالی کی ایک اہم عبادت اور سعادت عظمی ہے اور انبیاء کرام کی نیابت کا کام ہے، کام جس قدر بڑا ہوتا ہے اس قدر آ داب کوچا ہتا ہے، اس کام سے مقصد دوسروں کی ہدایت نہیں بلکہ خود اپنی اصلاح اور عبدیت کا اظہار اور حکم خداوندی کی بجا آ ورکی اور حق تعالی شانہ کی رضا جوئی ہے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج سسم کا

لینی اختشام صاحب اس کام کوجوا پنی اصلاح کی غرض سے کیا جار ہا ہے اسے انبیاء کی نیابت کا کام بتارہے ہیں اور یہی بات ان مبلغین سے بھی سننے میں آتی ہے جو تبلیغ کی غرض سے اکثر سدروز ہیا چلے پر آئے ہوئے ہوتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تہماری تعلیم کتنی ہے جوتم تبلیغ دین کے لئے نکل پڑے ہوتو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تواپنی اصلاح کے لئے نکلے ہیں ہمارامقصد تبلیغ نہیں ہے مزید برآں ابتداء میں تبلیغی جماعت کے اکابرین بھی اس جماعت کوتبلیغی جماعت کہنے کے خلاف تھے اورا نکا بھی کہنا یہی تھا کہ اس جماعت کامقصد تبلیغ نہیں بلکہ اپنی اصلاح ہے جبیبا کہ مولا ناالیاس صاحب اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ:

﴿ نَكُلْنَهُ كَانَ مِا نَكُلْنَ وَالوں كوجن مِيں گئے ہيں انكى ہدايت سے بالكل نظر بندكر لينى چاہيے، اسى لئے اللہ تعالى نے ہدايت كوا ہوا اس خواہ تخواہ كواہ كے اللہ تعالى نے ہدايت كوائيكاں نہ كر كھا ہے تا كہ كوشش ميں پڑنے والا اس خواہ تخواہ كے ارادہ ميں پڑكرا پنى كوشش كورائيكاں نہ كرلے ﴿ مَكَا تَيْبِ مُولا ناالياس ص ١٩ ﴾

اس پرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی اصلاح ہے جواس جماعت کے لوگ اپنی کرنا چاہتے ہیں اور پندرہ ہیں سال بھی اس جماعت میں چلتے ہوئے گذر جانے کے بعد بھی وہ مطلوب اصلاح ہنوز باقی رہتی ہے؟ اسکا جواب ہے رہبانیت کا مزاج اورصوفیت کے طور طریقے اور یہی ایسی چیز ہے جس کے لیے سخت محنت کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ دین کو حاصل کرنے کے لئے محنت کی نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ رہبانیت اورصوفیت غیر فطری چیزیں ہیں اور انسان کی فطرت سلیمہ ان کو پسند نہیں کرتی چناچہ اپنی فطرت کو شخص کرنے کے لئے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مساجد میں ہر فرض نما زکے بعد تبلیغی جماعت کا نمائندہ کھڑے ہوکر یہ اعلان کرتا ہے کہ:

﴿ الله تعالى نے ہمارى آپ كى اور قيامت تك آ نے والے تمام انسانوں كى كاميا بى اپنے دين ميں ركھى ہے اور بيد ين ہمارى زندگى ميں كيسے آ جائے اسكے لئے سخت محنت كى ضرورت ہے بقيہ نماز كے بعدات محنت كے بارے ميں بات ہوگى تمام حضرات تشريف ركھيں ﴾

تبلیغی جماعت کے عام کارکنان کے بارے میں ہم بیاعتراف کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے کہ اس جماعت کے لئے ان کا خلاص اور قربانیاں بے مثال ہیں وہ اپنے اوقات، اپنی محنت اور اپنا سر مایہ جس طرح بے در لیخ اس جماعت کی ترویج و ترقی میں خرچ کر سے ہیں وہ قابل تعریف ہے لیکن آخیس سے بات جان لینی جا ہے کہ انکا اس ساری مساعی سے آخرت میں کسی صلہ یا ثواب کی توقع رکھنا فضول ہے اولاً اس لئے کہ خواہ لاعلمی ہی میں سہی مگر اس جماعت کے ذریعہ وہ دین اسلام کومنہدم کرنے کی سازش میں شریک ہورہ ہیں اور ثانیا اس لئے کہ بانی جماعت مولا نا الیاس صاحب اس تمام مساعی کا ثواب مولا نا اشرف علی تھا نوی کی روح کو پہلے ہی ہدیہ کر چکے ہیں ثبی شریب عبارت ملاحظ فرمائیں:

﴿ بانی جماعت تبلیغ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں، حضرت تھانوی کے ایصال ثواب کا بہت اہتمام کیا جاوے ہر طرح کی خیر سے ان کوثواب پہنچایا جاوے کثرت سے قرآن شریف ختم کرائے جاویں، پیضروری نہیں کہ سب ا کھٹے ہوکر ہی پڑھیں بلکہ ہر شخص کا تنہائی میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے تبلیغ میں نکلنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے اس لئے اس صورت سے زیادہ پہنچاؤ کا مکا تیب الیاس ص ۱۳۷ ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے خروج وغیرہ کا بیسب پروگرام اپنے صوفی اکابرین کی خوشنودی کے حصول کے لئے ہے اس

لئے جماعت کے بانی نے ہر فرد سے اپیل کی ہے کہ اسکا خروج ودعوت و تبلیغ بڑے صوفی حضرت تھانوی کے ایصال ثواب کے لئے ہونا چاہیے۔

#### ا كابرين كي جانب يتبليغي جماعت كو تين اہم مدايات

تبلیغی جماعت چونکہ کچھ خاص مقاصد اور اہداف کے حصول کے لئے کام کررہی ہے جن کی تفصیل ہم قارئین کے لئے آئندہ صفحات پر پیش کریں گے چناچہ مولا ناز کریاصاحب نے بہلیغی جماعت کے کارکنان کو جو ہدایت کی ہے وہ بھی بڑی خاص ہے فرماتے ہیں کہ تبلیغ والوں پر بیمستقل اعتراض ہے کہ معرضین کے اعتراضات کی طرف التفات نہیں کرتے میرے نزدیک بید اعتراض لغو ہے اس لئے کہ بلاتعین گول مول اعتراض کی طرف کون توجہ کرسکتا ہے بالحضوص تبلیغ والے حضرات کوتوا پنے مشاغل کے بچوم کی وجہ سے اتنی فرصت نہیں رہی کہ ایسے لغواعتراضات کی طرف التفات کریں ،اکابر نے بھی بھی التفات نہیں کیا ،حضرت کیم الامت پر ہمیشہ اعتراضات کی بوچھاڑ ہر طرف سے رہی ،حضرت کا ارشاد ہے کہ اعتراض سے تو انسان کسی حالت میں بھی نئی نہیں سکتا بس اسلم ہیکہ معترضین کو بکنے دیں اور جو بھی میں آوے کریں ﷺ تبلیغی حالت میں بھی نئی بیس سکتاب اسلم ہیکہ معترضین کو بکنے دیں اور جو بھی میں آوے کریں ﷺ تبلیغی جماعت براعتراضات اور ایکے جوابات از مولا ناز کریاصاحب ۱۲۹۰۱۳۸ کے

ماشاءاللہ! تبلینی نصاب کے مؤلف کا زبان پرعبور ملا حظ فرمائے تن عیشی زبان استعال فرمار ہے ہیں یہی حال تبلینی جماعت کے مام مبلغین کا بھی ہے، اکثر لوگوں کو ہم نے کہتے سنا ہے کہ تبلینی جماعت کے لوگ بڑے باا خلاق ہوتے ہیں حالان کہ حقیقت اسکے برعس ہے جس کی سب سے بڑی دلیل بے ذکر یاصا حب کا بیان ہے اور عام مبلغین سے بھی ہماری بات ہوئی ہے بے لوگ صرف ای وقت تک اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں جب بتک کہ بخاطب کو اپنے گروہ میں شامل کرنے کا امکان نظر آئے لیکن جب کوئی ایسا شخص مل جائے ہوان کے سائے آئینہ رکھ دی تو ان کا سارا اخلاق رخصت ہوجا تا ہے اور اسکے بعد جس قتم کے الفاظ اور کہد بیا ختیار کرتے ہیں وہ نا قابل بیان ہے، ہم کیف ذکر یاصاحب کی اس برایت پر موجودہ تبلیغی جماعت کی معمولات پر اور اس کے نصاب پرقر آن وحدیث کی روشنی میں کیما ہی اعتراض کیوں نہ کرے اس جماعت کا کرنیان اس اعتراض پرقطبی توجہ نہیں دیتے حالا نکہ اس کی طرز عمل کسی بھی دینی ہماعت کے لئے قطبی مفیر نہیں بلکہ انتہائی خطر ناک ہے کیونکہ اہل علم کی رائے کونظر انداز کرنا بعض اوقات دنیا اور آخر ت دونوں میں خسارے کا باعث ہوسکتا ہے اور دوسری ہوا ہوت اس جماعت میں اگر عوام ہوتے ہیں، غلط مسائل اور آخر ت دونوں میں خسارے کا باس لئے مسائل بیان نہ کئے جائیں کیونکہ جماعت میں اگر عوام ہوتے ہیں، غلط مسائل بیان نہ کے جائیں کیونکہ جماعت میں اگر عوام ہوتے ہیں، غلط مسائل بیان نہ کے جائیں گونکہ جماعت میں اگر عوام ہوتے ہیں، غلط مسائل بیان ہے، جب بیاسا بن کر پانی مائے گئی میان سے بو چھے اور شافعی شافعی علماء سے بو چھے المجد بیث اسے خلو سے خلوں کا کہ بیاں بین کر پر کی علماء سے بو چھے اور شافعی شافعی علماء سے بو چھے المحد بیث اسے خلو کو کیا ہوائات ص ۲ کے ا

زکریاصاحب کی اس ہدایت سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بلیغی جماعت کے اکابرین اس جماعت کے ذریعہ اپنے اس خواب کو پھر سے شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں جوشریف مکہ کے دور میں واقع ہوا تھا یعنی چار مصلے چارامام چونکہ موجودہ سعودی حکومت کی مہر بانی سے ان مقلدین سے بیت اللہ میں واقع مصلے چھن گئے تھے چنا چہ ایک بار پھر نہ ہبی رواداری کی آڑ میں اضیں حاصل کرنے کا خواب بیتمام مقلدین دیکھ رہے ہیں اس لئے تبلیغی جماعت کے ذریعہ تمام عالم میں بیلوگ ایک مرتبہ پھر بہی سوچ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس خواب سے مسئلہ پوچھواور اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھوا سکے بعدایک تیسری ہدایت جو کہ حضرت جی مولا نا پوسف صاحب کی جانب سے تبلیغی جماعت بڑی تنحق کے ساتھ کار بند ہے وہ بہے کہ:

﴿ حضرت شُخ الحديث مولانا محمد زكريا صاحب كى تاليف فرمودہ فضائل قرآن مجيد، فضائل منائل جيد، فضائل مناز، فضائل الله بنائل الله الله منائل الله بنائل الله الله بنائل الله الله بنائل الله بنائل الله الله الله الله الله بنائل الله الله الله الله

حضرت جی کی اس ہدایت سے صاف طور پرعیاں ہے کہ انکے نز دیک زکر یاصاحب کی مذکورہ کتابیں بالکل صحیح ہیں پھر کیوں تبلیغی جماعت نے ترک کر دی ہیں یعنی فضائل جج جماعت کے لوگ عرب ممالک کے علماء کرام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کتابیں تبلیغی جماعت نے ترک کر دی ہیں یعنی فضائل جج اور فضائل صدقات وغیرہ اور حضرت جی مولا نا یوسف صاحب کی اس ہدایت کو پڑھ کر بے اختیار قرآن کی ایک آیت کی جانب ذہن منتقل ہوتا ہے جواصل میں یہود و نصار کی کے بارے میں نازل ہوئی تھی مگر تبلیغی جماعت کے اس طرز عمل پر حرف بحرف صادق آتی ہے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:

﴿ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عندالله لیشتروا  $\Rightarrow$  به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون البقرة ۲۹ ﴾

لین '' ہلاکت ہان لوگوں کے لئے جوا پنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہتا کہ اس کے ذریعہ سے تھوڑا ساد نیاوی فائدہ حاصل کریں پس ہلاکت ہان ہاتھوں کے لئے اوراس کمائی کے لئے جودہ اسکے ذریعہ سے کرتے ہیں '' معلوم ہونا چاہیے کہ یہود و نصار کی کے علماء نے بھی کوئی کتاب کی طور پر اپنی جانب سے لکھ کراسے اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ ان کا طریقہ بین کہ اللہ ااوراسکے نبی کے بعض فرمودات کو جمع کر کے اسمیں اپنی جانب سے اپنے بزرگوں کے اقوال واحوال بھی شامل کر دیا کرتے سے اور پھراسے اس تاثر کے ساتھ عوام الناس کے سامنے پیش کرتے سے کہ گویا یہ سب پھر منجانب اللہ ہے اور انھوں نے اپنی کھی ہوئی کتاب میں جو پھر پیش کیا ہے وہ اللہ اور اسکے رسول کے فرمودات کا مغز اور گودا ہے لہذا اب اللہ کی کتاب اور اسکے رسول کی حدیث کو براہ راست ماخذ سے لینے کی ضرورت نہیں اورویسے بھی ان کا سمجھنا اور سمجھا نا عامی آ دمی کے بس کی بات نہیں بلہ علماء کا کام ہے ایک عامی آ دمی کو بہی کتابیں پڑھنی چاہیئں جو ہم نے کسی ہیں چنا چہرفتہ رفتہ لوگ اللہ کی کتاب اوراسے نبی کی فرمودات سے بے نیاز ہوتے چلے آدمی کو کتابیں پڑھنی چاہیئں جو ہم نے کسی ہیں چنا چہرفتہ رفتہ لوگ اللہ کی کتاب اوراسے نبی کی فرمودات سے بے نیاز ہوتے چلے آدمی کو کتابیں پڑھنی چاہیئں جو ہم نے کسی جو نیاز ہوتے جلے کے ساتھ کو کتاب کی کتابیں پڑھنی چاہیئں جو ہم نے کسی ہیں چناچہرفتہ رفتہ لوگ اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی فرمودات سے بے نیاز ہوتے چلے

گئے اور آخر کاریہ دونوں چیزیں اپنی اصل زبان اوراصل تحریر میں روئے زمین سے غائب ہی ہوگیئں اور آج بائبل کی شکل میں جو کتابیں موجود ہیں وہ تمام کی تمام لوگوں کی اپنی کھی ہوئی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس کے بارے میں یہودیا نصار کی یہ دعویٰ کرسکیں کہ یہی اصلی کتاب اللہ ہے۔

اب استمام حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم آج اپنے مسلمانوں کی حالت پرغور کریں تو ہو بہویہی حالت آج اس امت پر بھی طاری ہے جسکی سب سے بڑی مثال یہی حضرت جی کی اپنے کار کنان کو دی گئی ہدایت ہے جسمیں تبلیغی جماعت کے لوگوں کو اپنی تعلیم صرف زکریا صاحب کے کھی ہوئی کتابوں تک محدودر کھنے کی تلقین کی گئی ہے ، کیا پیطرز عمل قرآن وحدیث کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔

#### تبليغي نصاب اورشركيه وكفرييرا شعار

تبلیغی نصاب جن لوگوں کے لئے لکھا گیا ہے ان میں سے اکثریا تو دین کا کوئی علم سرے سے رکھتے ہی نہیں یا پھرا گرر کھتے ہیں تو بہت واجبی علم رکھتے ہیں اسکے باجود زکریاصاحب نے اپنے ان رسائل میں جھوٹی اور من گھڑت روایات و حکایات سے عوام الناس کے عقیدہ میں بگاڑ پیدا کرنے کی جوسعی فرمائی ہے اس میں اگر کوئی کسررہ بھی گئی تھی تو وہ شرکیہ اور کفریہ اشعار کے ذریعے پوری فرمادی ہے یہاں بطور مثال ہم چندا شعار نقل کررہے ہیں ملاحظ فرمائیے:

﴿ مست رب الناس رابا جان ناس اتصال بة تكيف وب قياس ﴾

لیعنی رب العالمین کالوگوں کی جان کے ساتھ بے کیف و بے قیاس اتصال موجود ہے جس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے حالانکہ سیح اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تبارک وتعالی کامخلوق کے ساتھ تعلق خالق ومخلوق اور عابد و معبود کا ہے اور رب تعالی مخلوق سے بائن اور جدا ہے پس اس تعلق کو اتصال کا نام نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اتصال کا معنی ہے دو چیزوں کا اسطرح مل جانا کہ در میان میں کوئی رکاوٹ نہ رہے جس کو وحدت الوجود اور حلول کہا جاتا ہے اسی نوعیت کا تاثر ان درجہ ذیل دواشعار میں بھی پایا جاتا ہے مگر ان اشعار میں ہیہ بات صاف طور پر کہنے کے بچائے اشار تا کہی گئی ہے۔

﴿ سب سے ربط آشنائی ہے اسے دل میں ہراک کے رسائی ہے اسے ﴾

☆ فضائل قرآن ص٥٧

﴿ خيالك في عيني وذكرك في فني ومثواك في قلبي فاين تغيب ﴾

ترجمہ: تیری صورت میری نگاہ میں جی رہتی ہے،اور تیرا ذکر میری زبان پر ہر وقت رہتا ہے تیرا

ٹھکانامیرادل ہے پس تو کہاں غائب ہوسکتا ہے 🕁 فضائل ذکر ص۱۸۳

﴿ فرودآ ویزازسر گیسوال را ﴿ فَرودآ ویزازسر گیسوال را ﴾

ترجمہ: اپنی عنبر باروشکیں زلفوں کوسر مبارک سے لٹکا دیجئے تا کہ انکاسا بیآ پ کے بابر کت قدموں پر پڑے کیونکہ مشہور ہے کہ قامت اطہر وجسم کا انور کا سابیٹ سے اللہذا کیسوئے شبگوں کا سابیڈ الئے ہے فضائل درود نثریف ص ۱۲۸

یہ بھی ایک غلط نظریہ ہے کہ نبی کریم ایسی کا سایہ ہیں تھا بلکہ احادیث صحیحہ میں نبی کریم آلیسی کے سائے کے ہونے کا تذکرہ موجود ہے مثلاً منداحمہ کی حدیث نمبر ۲۷۴ ملاحظہ ہو۔

﴿ فلك پيسلى وادريس ہيں تو خيرسهى نميں پيجلوه نما ہيں محمر مختار ﴾

اس شعرمیں بیکہا گیا ہے کہ جس طرح عیسی اورا در ایس علیہ السلام کواللہ تعالی نے زندہ اٹھالیا اوروہ آسان پر زندہ ہیں اسی طرح نبی کریم اللہ کوموت نہیں آئی بلکہ وہ بھی زمین پر یعنی قبر کے اندر زندہ ہیں۔

﴿ جوتواسے نہ بنا تا تو سارے عالم کو نہار ﴾

اس شعر کی بنیاد بھی ایک غلط عقیدہ پر ہے جو اہل بدعت نے ایک جھوٹی حدیث پر قائم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ئنات کو نبی کریم میں ہوت کے وجہ سے پیدا کیا ہے۔

﴿ کہاں وہ رہتبہ کہاں عقل نارساا پنی کہاں وہ نورخدااور کہاں بید یدۂ زار ﴾ اس شعر میں نبی کریم اللہ کا جزواور حصہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس طرح عیسائی عیسی علیہ السلام کواللہ کا جزواور حصہ مانتے ہیں۔

☆ فضائل درود شریف صا۱۳

﴿ رہاجمال پہتیرے جاب بشریت نجانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار ﴾

اس شعرمیں نبی کریم اللہ کی بشریت کا صاف طور پرا نکار موجود ہے جس طرح کہ احمد رضاخان بریلوی نے اپنے ترجمہ قرآن میں کیا ہے اور بیعقیدہ صریح کفرہے۔

﴿ بياجابت حق كوتيرى دعا كالحاظ قضاء مبرم ومشروط كي سنيں نه پکار ﴾

اس شعر میں مستجاب الدعا ہونے کاعقیدہ بیان ہوا ہے کہ نبی کریم اللہ کی دعا سے قضاءوقد ربھی بدل جاتی ہے۔

🖈 فضائل درود شریف ص۱۳۲

﴿ زندگانی نتوال گفت حیاتیکه مراست ننده آنست که بادوست وصالے دارد ﴾

ترجمہ: وہ زندگی ہی نہیں جومیری ہے بلکہ زندہ وہ ہے جس کودوست کا وصال حاصل ہوجائے۔

🖈 فضائل ذكر ص٢٦

﴿ میان عاشق ومعثوق رمزے است کراماً کا تبیں راہم خبرنیست ﴾

ترجمہ: عاشق ومعثوق میں ایسی رمز ہوتی ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبز نہیں ہوتی۔

🖈 فضائل ذكر صا۵

اس طرح کے اشعاراس بات کی جانب واضح اشارہ کرتے ہیں کہ بلیغی جماعت کے اکابرین کیاعقا کدر کھتے ہیں اوراپنے ان غلط اور گمراہ کن عقا کدکو حکایت وواقعات کے ساتھ ساتھ اشعار کے ذریعہ شعری ذوق رکھنے والے لوگوں میں بھی پھیلا ناجا ہتے ہیں۔

## تبلیغی جماعت حقائق کے آئینہ میں

تبلیغی جماعت کی تاسیس اکا برین بلیغی جماعت کے بقول جس نقطہ نظر کے تحت ہوئی وہ یہ تھا کہ اس جماعت کا کام دین اسلام کا پیغام ہرممکن طور پر ہرشخص تک پہنچانا ہے اورا سکے لئے عالم کی ضرورت نہیں بلکہ ایک عامی آ دمی بھی یہ کام کرسکتا ہے اورا س وقت کے پس منظر میں یہ بات کا فی حد تک صحیح بھی تھی کیونکہ اس وقت ذرائع ابلاغ بہت محد دو تھے اور شدھی اور شکھٹن کی تحریکیں شہر سے دورنواحی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کو انکی اسلام سے ناوا قفیت کا فائدہ اٹھا کر ہندو بنارہی تھیں جیسا کہ میوات جہاں اس جماعت کی تاسیس ہوئی ، میوات کے ان مسلمانوں کی حالت زار کو بیان کرتے ہوئے مولا ناسید ابوالحین ندوی لکھتے ہیں کہ:

﴿ مسلمانوں کی طویل اور مسلسل غفلت اوراس قوم کی بے توجہی اور جہالت سے میوقوم کی دین حالت اس درجہ پر پہنچے گئی تھی کہ جس کے بعد قومی ارتداد کے سواکوئی درجہ نہیں تھا ﴿ مولا ناالیاس اورانکی دینی دعوت ص۷۲ ﴾

چناچہ ایسے وقت میں ایک ایسی جماعت کا قیام جونا واقف لوگوں کو اسلام سے متعارف کرائے ایک قابل تعریف اقدام تھا ہی اس سلسلہ میں ببلینی جماعت کی بیتا سیس دبلی سے کوئی بچاس میں دور قصبہ نوح کے پاس واقع ایک بہتی فیروز پورنمک میں ہوئی وہاں مولا ناالیاس کی آمدور فت رہتی تھی ان دنوں گا وال کے بعض لوگوں کا بیمعمول تھا کہ وہ گھر جاکر لوگوں کو کلمہ اور نماز کی ترغیب دے کر اضی مجد میں لاتے تھا کی مرتبہ حضرت جی فیروز پورنمک تشریف لا کے اور لوگوں کے اس معمول کو پیند فر ما یا اور اسے دوسرے دیہا توں میں بھیلا نے کا پروگرام بنایا لیکن وقت گذر نے کے ساتھ ساتھ بیہ جماعت اسلام کو فتعارف کرانے کے بجائے صوفیت کو متعارف کرانے والی جماعت بن گئی اس تبدیلی کا آغاز اس وقت ہوا جب زکر بیاصا حب نے فضائل کے چندر سائل تالیف کر کے تبلیفی نصاب کے نام سے اس جماعت کے لئے لازم و ملزوم ہیں اسکے بعد اس جماعت نام سے جماعت کے لئے لازم و ملزوم ہیں اسکے بعد اس جماعت نام سے جماعت کے لئے لازم و ملزوم ہیں اسکے بعد اس جماعت کو ایک ساکھ قائم کر لی تو اسکا دائرہ کار پوری و نیا اور خاص کا اصل ہدف و بیہا تہ نہیں بلکہ شہر بنے اور اسکے بعد جب اس جماعت نے اپنی ایک ساکھ قائم کر لی تو اسکا دائرہ کار پوری و نیا اور خاص طور سے عرب ممالک میں پھیلا یا گیا کیونکہ صوفیت کو کل کر کھیلنے کا موقعہ اس وقت میں سکتا تھا جب عرب ممالک صوفیت کے زیر تسلط آ جا نمیں کے بیا کہ مولا ناسید ابوالحین ندوی ایک مقت ہیں کہ ہوری کو تحرب ممالک موقعہ اس کو حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

﴿ كَامِ كَى طَرِفْ سِي بِهِ الْهُوتَى ہے بھی نااميدی ليكن اس سفر سے اس قدر اندازہ ہوگيا كہ ہندوستان كے مقابلے ميں عرب ميں تبليغ كى زيادہ ضرورت ہے ﴿ مولانا الياس اور الكى دينى دعوت ص الله ﴾

پس ہمارا دعویٰ ہے کہ موجودہ تبلیغی جماعت جس دین کی تبلیغ کررہی ہے وہ دین دین اسلام نہیں بلکہ دین تصوف ہے کیونکہ تبلیغی جماعت جس دین کی تبلیغ کررہی ہے وہ دین اسلام سے قطعی طور پر متصادم اور متعارض ہیں نیز تبلیغی جماعت جن عقائد اور افکار ونظریات کی قائل اور جن مقاصد کی حامل ہے وہ دین اسلام ہے اور اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں اس باب کے تحت ہم جماعت جس طریقہ کارپر عامل اور کاربند ہے وہ طریقہ بھی بدعت فی الاسلام ہے اور اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں اس باب کے تحت ہم

تبلیغی جماعت کے سامنے انبیاءکرام اوراسلاف کا طریقہ کارپیش کررہے ہیں تا کہ بلیغی جماعت کے متعلقین کوایک آئینہ میسر آجائے جس میں وہ اپناماضی حال اور ستقبل دیکھ کیس اور ہم اتمام جمت کے فریضہ سے سبکدوش ہوجائیں۔

## تبلیغی جماعت انبیاء کرام کے طریقه پزہیں

قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے ان تمام کی دعوت کا طریقہ کا رتقریباً ایک ہی ہے اوروہ یہ کہ انبیاء کرام میں سے ہرنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک متعین قوم کی طرف جی بار خوالیٹ تبارک و تعالیٰ نے ایک متعین قوم کی طرف جی بار خوالیٰ نے بوجہ کا کام اس قوم میں رہ کر ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود اپنی دعوت و بلیخ کا کام اس قوم میں جاری رکھا یہاں تک کہ ان کی قوم میں سے جن لوگوں نے ہدایت حاصل کرنی تھی کر لی اور باقی جن لوگوں نے حق کو قول کرنے سے انکارکیاان کو عذاب الہی نے آن گھیرامثلاً نوح علیہ السلام نے ساڑھے نوسوسال ایک ہی جگہ پررہ کردین کی تبلیغ کی اور یونس علیہ السلام ایک مدت ہائے دراز تک اپنی قوم میں تبلیغ کرنے کے بعد قبل اسکے کہ ان کو جمرت کا حکم ہوتگ آکر اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے تو عتاب الہی میں گرفتار ہوئے اور نبی کریم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپھوٹی کو جمرت کا حکم فر مایا یعنی سدروزہ ، چلہ یا سال لگا کر تبلیغ کر ان انبیاء میں میں دورت و تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے یہاں تک کہ جب کفار مکرآ ہو گئے ہو تا کہ ان کو جمرت کا حکم فر مایا یعنی سدروزہ ، چلہ یا سال لگا کر تبلیغ کر انا نبیاء کرام کی سنت رہی ہے پس تبلیغ کا جو طریقہ تبلیغی جماعت نے اپنایا ہوا ہے وہ انبیاء کی سنت نبیں بی خودساختہ برعت ہے اور خور ساختہ برعت ہے۔

## تبليغي نصاب انبياءكرام كينصاب ببليغ كيموافق نهيس

دعوت وتبلیغ کے ضمن میں جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے وہ ہے عقائد کی اصلاح اور عقائد میں سب سے اہم ترین عقیدہ تو حید ہے یہی وجہ ہے کہ ہرنبی کی تبلیغ کا نقطہ آغاز تو حید کی دعوت رہی ہے اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں مختلف انبیاء کرام کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے مثلانوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه انى لكم نذير مبين 1ان لا تعبدو الا الله انى اخاف عليكم عذاب يوم اليم 1 سوره هود آيت ٢٦،٢٥ 1

لیعنی ہم نے بھیجانو ح کواسکی قوم کی طرف تواس نے کہا میں تہہیں واضح طور پرخبر دار کرنے والا ہوں کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو مجھے تم پرایک دردناک دن کے عذاب کا ڈرہے اسکے بعد هو دعلیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ والــى عـاد اخاهم هوداً قال يقوم اعبدوا لله مالكم من اله غيره ان انتم الا مفترون ۞ سوره هود آيت ٥٠ ﴾

لیعنی اورعاد کی طرف ان کے بھائی ھود کو بھیجااس نے کہااہ قوم کے لوگوں اللّٰہ کی عبادت کروتم کو کیا ہے کہ تم نے دوسروں کو معبود بنالیا ہے بیتو خودسا ختہ معبود ہیں اورصالح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ والــى ثمود اخاهم صلحاً قال يقوم اعبدو الله مالكم من اله غيره ۞ سوره هود آيت ٦١ ﴾

یعنی اور شمود کی جانب صالح کو بھیجااس نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کروا سکے سواتمہارا کوئی معبود نہیں اور شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

 $\stackrel{}{\sim}$  والــى مــديـن اخــاهــم شـعيبــاَقال يقوم اعبدو الله مالكم من اله غيره موره هود آيت ٨٤  $_{
m *}$ 

لینی اور مدین کی طرف اسکے بھائی شعیب کو بھیجااس نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو اسکے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز ان الفاظ سے کیا:

وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذالكم خيرلكم ان كنتم تعلمون  $\Rightarrow$  انما تعبدون من دون الله اوثناً وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون  $\Rightarrow$  سوره العنكبوت آيت ١٧،١٦  $\Rightarrow$ 

یعنی جب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا عبادت کر واللہ کی اور اسی سے ڈروا گرتم سمجھوتو اسی میں تمہاری بھلائی ہے بے شک اللہ کو حچوڑ کرجنہیںتم یو جتے ہووہ تمہارے لئے کسی چیز کے ما لک نہیں پس اپنارزق اللہ کے پاس تلاش کرواوراسی کاشکرادا کرواسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گےاورا گرنبی کریم اللیہ کی دعوت و تبلیغ کے نصاب کو دیکھا جائے تو وہ قرآن ہےاور قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ تو حید کی دعوت پر ہی مشتمل ہے اس کے برخلاف اب جولوگ بید عویٰ کرتے ہیں کہ وہ دعوت وتبلیغ کا کام کر کے انبیاء کرام کی سنت ادا کررہے ہیں ان کے تبلیغی نصاب کودیکھا جائے وہ تمام کا تمام فضائل پرمشتمل ہےاور پہ فضائل بھی اکثر جھوٹے اور من گھڑت ہیں تبلیغی جماعت کےاس طرزعمل کود کچھ کر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بیہ جماعت انجانے میں یا جانتے بوجھتے وہی کام کررہی ہے جو کام عیسائیت میں سینٹ یال نے کیا تھا یعنی شریعت وعقائد کی منسوخی جس کی وجہ سے عیسائیت ہر جانب جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہےاس لئے بہ شریعت منسوخ تو نہیں کر سکے البتہ ملی طور پراسے معطل ضرور کر دیا ہے اور بجائے اس کے کہ عوام الناس اپنے عقائد درست کریں اور دین کے مسائل کوسیکھیں انھیں فضائل کے جال میں پھنسادیا گیا جسکا نتیجہ وہی ہوا کہ بلیغی جماعت دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا میں پھیل گئی اس اعتراض کا جوات بلیغی حضرات کی جانب سے بالعموم بددیا جا تا ہے کہ انبیاء کرام کی ببعثت چونکه کفارومشرکین کی جانب تھی اس لئے وہاں تو حید کی اورعقا ئد کی دعوت کی اشد ضرورت تھی جبکہ بیغی جماعت کا واسطہا کثر و بیشتر مسلمانوں سے ہےاس کئے یہاں تو حیداورعقا کد کے بیان کی چنداں ضرورت نہیں ہے حالانکہ بیربات قطعی درست نہیں آج بظاہر مسلمان نظرآنے والے لوگوں کی ایک کثیر تعداد عقائد کے اعتبار سے اسی مقام پر ہے جس پرقبل از اسلام لوگ تھے بلکہ بعض عقائد کے اعتبار سے ہمار بےلوگ ان سے بھی گئے گذرے ہیں اس لئے آج تو حیداوراسلام کے دیگرعقا ئدکوشرح وبست کے ساتھ بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے مشرکین مکہ جو بتو ں کی یوجا کرتے تھے اور یہودِ مدینہ جوقبروں کی یوجا کرتے تھے دونوں کے دین میں بظاہر فرق نظر آتا ہے مگراصل کے اعتبار سے دونوں کا شرک ایک ہی تھاان میں سے مشرکین مکہ نے جو بت بنار کھے تھےوہ کوئی خیالی مور تبال نہیں تھیں بلکہ وہ ان لوگوں کے مجسمے تھے جوان کےاعتبار سےان کے زمانے سے بل نیک اورصالح لوگ ان کے درمیان گذرے تھے اور یہو دِمدینہ جن قبروں کی عبادت کیا کرتے تھےوہ بھی کوئی عام قبرین نہیں تھیں بلکہوہ ان لوگوں کی قبریں تھیں جوان کے درمیان نیک اورصالح لوگ گذر چکے تھےاور بیہ

دونوں ہی قومیں بتوں کی اور قبروں کی پوجا کرنے کے باوجوداللہ تعالی پر بھی ایمان رکھتی تھیں اور قبل از اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جوعقیدہ پایاجا تا تھااوراس عقیدے میں شرک کی آمیزش کس نوعیت کی تھی اسکو قرآن نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے سورہ الانعام میں ارشاد ہوا:

> ﴿ قبل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجنا من هذه لنكونن من الشكرين ☆ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ☆ سوره الانعام آيت ٦٤،٦٣ ﴾

لینی اے نبی آئیں۔ پوچھوکون نجات دیتا ہے تم کوشکی وتری کے اندھیروں میں جبتم پکارتے ہواسکوگڑ گڑا کراور چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے کہا گرتو نے ہم کونجات دی تو ہم تیرے شکر گذاروں میں ہوجا کیں گے کہہ دو پھر جب اللہ تم کونجات دیتا ہے ہر تکلیف سے تو تم پھر سے شرک میں پڑجاتے ہواس سے معلوم ہوا کہ جب وہ لوگ کسی بڑی مصیبت میں پڑجاتے تو اپنے بنائے ہوئے سارے معبودوں کوچھوڑ کرخالص اللہ ہی کو مدد کے لئے پکارتے تھے جبکہ ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی یا اللہ مدد کے بجائے یا علی مدداور یا غوث اعظم مشکل کشا کہہ کر یکارتے ہیں اور سورہ الا سراء میں ارشاد ہوا:

﴿ وَاذَا مُسكَمَ الضرفَى البحر ضَل مِن تَدعون الااياه فَلَمَا نَجْكُمُ الَى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا ☆ سوره الاسراء آيت ٦٧ ﴾

یعنی جبتم سمندر کے اندرمصیبت میں پھنس جاتے ہوتو وہ سارے معبودتم کو بھول جاتے ہیں جنہیں تم اللہ کے سوار پارتے ہو پھر جب اللہ تم کو بخوات دے کرخشکی پر لے آتا ہے تو تم اللہ سے منہ پھیر لیتے ہواور انسان تو کفر کرنے والا ہی ہے یعنی وہ لوگ جب سمندر کے اندرطوفان میں پھنس جاتے تو بھی خالص اللہ ہی کومدد کے لئے رپارتے تھے جبکہ ہمارے لوگوں کا جوعقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اولیا اور ہزرگ ایسے موقع پران کی مدد کو پہنچتے ہیں

اورسوره پونس میں فر مایا:

﴿ قـل مـن يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصارومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون ☆ سوره يونس آيت ٣١ ﴾

لینی اے نبی آئیں۔ پوچھوان سے کون دیتا ہے ان کو آسمان وزمین سے رزق اورکون مالک ہے ان کی ساعتوں اور بصارتوں کا اورکون نکالتا ہے مردے سے زندہ اورزندے سے مردہ اورکون ہے جس کا حکم چلتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ! تو کہہ دو پھر کیوں تم اسی سے نہیں ڈرتے ہواس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزد کی نعمتوں کے عطاء کرنے اور سلب کرنے کے اختیارات کا مالک اورخودائلی ذات میں تضرف کرنے کا مالک اورزندگی اورموت کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تھا جبکہ ہمار لے گوں کا حال ہے ہے کہ نوکری طلب کرنی ہویا اولاد کی خواہش ہویا پھرکسی بیاری سے شفاء کی حاجت ہوا پنارخ مزارات ہی کی طرف رکھتے ہیں بلکہ جتنی بڑی ضرورت ہوا تنا ہی بڑا مزار تلاش کیا جا تا ہے اورسورہ لقمان میں ارشاد ہوا:

﴿ وَلَـئَـن سَـالتَهـم مَـن خَـلق السّموات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ☆سوره لقمان آيت ٢٥ ﴾ یعنی اے نبی آئیں۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کہیں گے اللہ! تو کہہ دوتمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے کیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا ئنات کا خالق بھی وہ اللہ تعالی ہی کو مانتے تھے لہذا سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا سب ہے جسکے باعث انھیں کا فراور مشرک قرار دیا گیا اسکا جواب بھی قرآن میں ہی ہے سورہ الزمر میں ارشاد ہوا:

لینی جان لو کہ دین اللہ ہی کے لئے خالص ہے اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنالیا ہے وہ کہتے ہیں ہم ان معبودوں کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں تا کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کردیں بے شک اللہ فیصلہ کرے گا اسکا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور اللہ جھوٹے کا فروں کو ہدایت نہیں دیتا اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم اللہ تا گا بنی قوم سے اصل جھگڑا کیا تھا لینی اللہ تبارک وتعالی سے اپنی جائز حاجات کا براہ راست طلب نہ کرنا اور کسی کو درمیان میں سفارشی بنانا ہی حقیقت میں شرک ہے ان کے اسی شرک کو دوسرے مقام پراس طرح واضح کیا گیا ہے ارشاد باری تعالی ہے کہ:

یعی '' اور بیلوگ اللہ کے سوالی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ندان کو نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ بیاللہ کے بیاں ہمارے سفار ٹی ہیں آپ کہدد ہجئے کہ کیا تم اللہ کوالیں چیزوں کی خبرد ہے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں ہیں، نہ آسانوں میں اور نہز مین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان کوگوں کے شرک سے'' گویا اسلام جس شرک کی نفی کے لئے آیا وہ بہی سفارش کے عقیدہ والا شرک تھا جو آج کے مسلمانوں میں تھلم کھلا پایاجاتا ہے اور بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود بھی اس عمل سے بازنہ آنادراصل کفر ہے چناچہ قرآن کریم کی ان تمام مصلمانوں میں تھلم کھلا پایاجاتا ہے اور بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود بھی اس عمل سے بازنہ آنادراصل کفر ہے جناچہ قرآن کریم کی ان تمام مشرکین کو تھی لیکن تا بینی جودہ سوہرس قبل کفارو مشرکین کو تھی لیکن تابی ہی ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقائد کی اصلاح کی ضرورت آج کے مسلمانوں کو بھی اتی ہی ہے جانچہ کر جان چھڑا لیے ہیں کہ تبلی خی مشرکین کو تھی لیکن تبلیغی مشرکین کو تھی لیکن تابیغی ہی تبلیغی میں تو بید کے درس کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کہ کہ جانچہ ہی کہ تبلیغی ہی تبلیغی ہی تبلیغی ہی دعوت کا نقطہ بھی شامل ہے لہذا علیحدہ سے تو حید کے درس کی ضرورت نہیں ہے کہ نی کر بھوائے ہی کہ وہوت کا نقطہ بی کہتے تھی کہ '' کہ کو گوگا کا الدالا للہ کہوا ورفلاح پاجاتا ہے کہ نی کر بھوگے ہی کہ نی کر بھوگے گوگا کو بیا ہو تا ہے کہ نی کر بھوگے گوگا کا کہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جبکہ آج لا الدالا للہ کا معنی لاموجود الا لا کہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جبکہ آج لا الدالا للہ کا معنی لاموجود الا لا تعلی کا عکس یا سا ہے ہے عقیدہ وحدت الوجود کہ قائل یا سالہ ہو گوگا کہ لا کہ ہو کیا کہ لا الدالا للہ کا معنی الور جو کہھی کا کات میں ہو وہ اللہ تعالی کا عکس یا سا ہے ہے عقیدہ وحدت الوجود کہ لا تھا کہ کہ جو سالے آب جو میں الدالوں تک کہدیا کہ بالد الدالہ جو کہ کا کہ دیا کہ لا الداللہ کہ ہو کے کہ اللہ کی کہ اللہ کو حدت الوجود کے تاکمین نے تو بیال تک کہدیا کہ ہو دیا کہ لا الداللہ کہ جو سالے کہ کو تو کہ کہ اللہ کو حدت الوجود کے قائلین نے تو بیال تک کہدیا کہ کو حدت الوجود کے قائلین نے تو بیال تک کہدیا کہ کو حدالے کہ کا کہ کو حدالے کہ کا کہ کو حدالے کی کو حدالے کے لا کہ کو حدالے کے اس کو کہ کو حدالے کو کو حدالے کو کو حدالے کو کہ کو حدالے کی کو ح

الاالله محمد رسول الله ہی دراصل کلمہ شرک ہے جبیبا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عین القضاۃ ہمدانی کا قول اوراسکی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

﴿ عین القصاة بهدانی کے ظاہراً غیر شرعی قول کیے

اک پیر لا الہ الا اللہ خود زشرک خفی است آئینہ دار چیست شرک جلی رسول اللہ خویشین را از یں شرک برآر کی تاویل میں فرمایا کہلاالہالااللہ کامفہوم یہ ہے کہ خدا کے سواکوئی دوسرامعبود نہیں ،اور معبود کے کا تاویل میں فرمایا کہلاالہالااللہ کامفہوم یہ ہے کہ خدا کے سواکوئی دوسرامعبود نہیں ،اور معبود کے کے عابد کا ہونا ضروری ہے اس میں دوئی کا تصور نمایاں ہے جو کہ اصل میں شرک ہے اور شرک نفی اس میں میں میں شرک ہے اور شرک نواللہ کا معنی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آنخضر سے اللہ کا معنی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آنخضر سے اللہ کا غیر ہے ،اور بیشرک جلی ہے اور جب تو وحدت کی حقیقت کو پالے گا اور تعینات کی غیریت کو اعتباری جانتے ہوئے رسول خدا کو تھیجنے والے کا مظہر دیکھے گا تو ان تمام اقسام شرک سے نبیات یا لے گا کہ انفاس العارفین سول خدا کو تھیجنے والے کا مظہر دیکھے گا تو ان تمام اقسام شرک سے نبیات یا لے گا کہ انفاس العارفین سول خدا کو تھیجنے والے کا مظہر دیکھے گا تو ان تمام اقسام شرک سے نبیات یا لے گا کہ انفاس العارفین سول ۱۹۳ کے سے نبیات یا لے گا کہ انفاس العارفین سے ۱۹۳۲ کے سے نبیات یا لے گا کہ انفاس العارفین سے ۱۹۳۲ کے سے نبیات یا لے گا کہ انفاس العارفین سول خدا کو سول کو سول خدا کو سول خدا کو سول کو سول

لیمی شاہ ولی اللہ صاحب اس صوفی کا قول جو کہ کفر پرجنی ہے کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ در حقیقت یہ کفر پرجنی نہیں ہے اور اسکی تاویل افھوں نے یہ کی ہے کہ اگر اللہ اور بندہ کو ایک وصدت مان لیاجائے اور نبی کریم اللہ کا مظہر یعنی اللہ خود نبی کی شکل میں خاہر ہواتسلیم کر لیاجائے تو یہ کلام کفریہ کلام نہیں رہے گا کیونکہ کلمہ طیبہ کا پہلا جزواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور معبود کے لئے عاہد کاوجود ضروری ہے چناچہ ان لوگوں کے نزد یک جو وصدت الوجو د کے قائل ہیں کسی دوسرے کا وجود تسلیم کرنا شرک ہے لہذا اس کلمہ میں شرک خفی ہے یعنی چھیا ہوا شرک ہے جبکہ کلمہ طیبہ کا دوسر اجزواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ محقوق اللہ کے محقوق اللہ کا غیر ہوتا ہے اس کاظ سے محقوق کی اللہ کا مطبر مان لیاجائے جس طرح ہم آئینہ ہوا ہوا ہی اور عربی اللہ کا مشاہ دوسر اجزو جو بطاہر شرک جلی ہوتا ہے اور ہماری اپنے عکس کی طرف نسبت مضاف میں این ایس کا علی ہوگا ہی دوسر اجزو جو بطاہر شرک جلی ہے یعنی نمایاں اورواضی شرک ہے اسکا مسلہ بھی حل اور مضاف الیہ کی ہوگیا ہی اس طرح کلمہ طیبہ کا دوسرا جزو جو بطاہر شرک جلی ہے یعنی نمایاں اورواضی شرک ہے اسکا مسلہ بھی حل اور مضاف الیہ کی ہوگیا ہی ہو تا ہے اور ہماری اپنے علی وحد کو با قاعدہ قرآن وحدیث کی وقتی ہیں تہ جو گیا اور مسلہ وحدت الوجود فابت ہوگیا اس طرح کلمہ طیبہ کا دوسرا جزو جو بطاہر شرک جلی ہے یعنی نمایاں اورواضی شرک ہے ہو کہا ہو تعلیدہ تو حدید کی اللہ صورت تا وحد و تعلیدہ تو حدید کی وقتی ہیں تھونا نہایت ضروری ہے کیونکہ تمام اعمال کا داو مدار شیحے عقیدہ تو اس طور سے عقیدہ تو حدید ہیں۔

## تبليغي جماعت صحابه كرام كيطريقه بزنهين

تبلیغی جماعت کے اراکین بید عولی کرتے ہیں کہ ان کا طریقہ انبیاء کرام وصحابہ سے ماخوذ ہے کین جب ہم بلیغی نصاب کودیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں کسی بھی نبی یا صحابی کا کوئی اس قتم کا تذکرہ نہیں ملتا کہ ان میں سے کسی نے بھی محض تبلیغ کی خاطرا پنے علاقے یا مستقل قیام کی جگہ سے ٹر وج کیا ہوالبتہ زکر یاصاحب نے ایک دومقامات پراس قتم کا تاثر دینے کی کوشش ضرور کی ہے جبیبا کہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ سعد بن معاذ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنوالا شہل کے پاس گئے ان سے جاکر
کہا کہ میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آ دمی ہوں انھوں نے کہا ہم میں سب سے بہتر اور افضل ہواس پر
سعد ؓ نے کہا مجھے تمہارے مردوں اور عور توں سے کلام حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہوجاؤاور محمد
علایہ پر ایمان نہ لے آؤان کے کہنے سے قبیلہ اشہل کے تمام مردعور تیں مسلمان ہوگئے اور حضرت
مصعب ؓ ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہوگئے ﴿ حکایات صحابة آٹھواں باب حکایت نمبر ۳ ﴾

اس حکایت میں چندامور قابل توجہ ہیں اولاً سعد بن معادیؓ چونکہ اپنی قوم کے سردار تھے اسلئے انھوں نے اپنی قوم کواسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور تاکید بھی کی ٹانیاً وہ دعوت دینے کسی دوسری قوم کی طرف نہیں بلکہ اپنی ہی قوم کی طرف گئے تھے ثالثاً اپنی قوم کو تعلیم دینے ہیں بیڑھ گئے تھے اور دینے کے لئے انھوں نے مصعب کو مقرر کیا تبلیغی جماعت کے اراکین کی طرح بغیر علم حاصل کئے خود ہی تعلیم دینے نہیں بیڑھ گئے تھے اور ایک دوسرے مقام پرزکریا صاحب فرماتے ہیں کہ:

﴿ حضورا قدس معلى الله على المربيجاتها ﴿ حضورا قدس الله على الله

لیکن ذکر یاصاحب کی بیہ بات سراسر غلط اور جھوٹ ہے کہ معاقہ گوتعلیم و تبلیغ کے لئے بھیجا گیاتھا بلکہ تیجے بات بیہ ہے کہ نبی کریم اللہ لیے تعلقہ کے لئے بھیجا گیاتھا بلکہ تیجے بات بیہ ہے کہ نبی کریم اللہ تیک نے معاقہ کو یمن کا حاکم بنا کر روانہ کیا تھا اس بات کی صراحت متعدد احادیث میں موجود ہے لیکن یہاں ان کونقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سلسلہ میں خود انکے اپنے گھر کی شہادت موجود ہے تبلیغی نصاب کے آخر میں شامل ضمیمہ میں محمد احتشام الحن صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ حضرت معاذ کو جب نبی کریم الیستی نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انھوں نے درخواست کی کہ مجھے تصیحت سیجئے حضورا قدس الیستی نے ارشاد فرمایا کہ دین کے کاموں میں اخلاص کا اہتمام رکھنا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑ اعمل بھی کافی ہوتا ہے ہے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج /تبلیغ کے آداب نمبرے ﴾

بانی جماعت تبلیغ مولوی الیاس نے اپنے خطوط میں سے ایک میں لکھا تھا کہ:

﴿ آپِ اَلَيْ فَ مَدينَهُ بَنْ تَحِيْتُ بَي ہر چہار طرف جماعتيں روانہ کرنا شروع کردی تھیں ﴿ مَكَا تَیبِ الْمِياسِ الْ ﴾ الياس ال

یعنی زکر میاصا حب بی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم اللہ فیسے نے مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ سے ہاہراسی قتم کی جماعتیں بھیجنا شروع کردیں تھیں جس قتم کی جماعت بنا کرتائیغ کے لیے روانہ کرتی ہے حالانکہ یہ بات سراسر غلط اور بلا ثبوت ہے چنا چہ اس بات کا اعتراف شخ خالد عبد الرحمٰن نے اپنی تالیف میں کیا ہے جس میں انھوں نے تبلیغی جماعت کی بھر پوروکا لت کی ہے اور پوراد فاع کیا ہے مگر اس

سلسله میں وہ فرماتے ہیں کہ:

جس طرح آج جماعت تبلغ مختف جماعت میں تبلغ کیئے باہر روانہ کرتی ہے اور اس سلسلہ کو متواتر بلا انقطاع جاری وساری رکھتی ہے اس طرح زمانہ سابقہ میں کوئی دستور نہیں تھا چنا چہ نبی کریم سلسہ اور خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی مسلم جماعتیں مسلمان اقوام کی طرف اس طریق سے نہیں روانہ کیں البتہ آپ آپ آپ آپ اوقت ضرورت بعض افراد کو مسلم اقوام کی جانب تعلم کی غرض سے ضرور روانہ کیا تھا مگر انفرادی حیثیت میں نہ کہ اجتماعی طور پر ہے ترجمہ وجوب الدعوا قالی الکتاب و السنة شخص سلف اللمة وجھ جماعت التبلغ فیص ۱۳۰۰

اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کی غرض سے مسلمانوں کی جانب جماعتیں روانہ کرنے کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں اوراس قتم کی جماعتیں مسلمانوں کی جانب روانہ کرنانہ صرف قیمتی وقت اور پیسہ کا زیاں ہے بلکہ بدعت بھی ہے لیکن تبلیغی جماعت کے اکابرین اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے جیسا کہ مولا ناز کریاصا حب اس قتم کی تبلیغ کا دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

دین کی اشاعت کیلئے جو بھی کوشش ہو ہو جہاد میں داخل ہے، پھر یہ کہنا کہ یہ طریقہ خاص حضورا قد سے اللہ اللہ کے زمانے میں نہیں تھااول تو فی حد ذاتہ غلط ہے اور بطریق تسلیم مامور بہ کے حاصل کرے کا جومباح طریقہ ہواسکے مامور بہ ہونے میں کیا تامل ہے، کیا مدارس کا موجودہ طریقہ مرسین کو اسباق کی تقسیم گھٹوں کی پابندی سہ ماہی ششماہی اور سالا نہامتحانات وغیرہ جواس زمانے میں ضروری ہیں اور ضروری سمجھے جارہے ہیں کیا حضو و اللہ کے زمانے میں بیسب سے؟ کیا کتابوں کی تصانیف ان کی طباعت شروح و حواثی کے سارے مروجہ طریقے حضورا قدس آئیا تھا کی تصانیف ان کی طباعت شروح و حواثی کے سارے مروجہ طریقے حضورا قدس آئیا تھا گئا تھا ہوں پانہیں فوراً نماز شروع ہوجاتی ہے، یہ حضو و اللہ کے نمانہ کہ جہاں گھٹھ ہجا خواہ امام ہویانہ ہو روزانہ کے مقتدی آچکے ہوں پانہیں فوراً نماز شروع ہوجاتی ہے، یہ حضو و اور بندوق سے لڑائی نہیں تھی لہذاوہ تو برعت ہے، کہہ سکتا ہے کہ حضو و قالیہ کے زمانے میں تو پاور بندوق سے لڑائی نہیں تھی لہذاوہ تو برعت ہے، کہہ سکتا ہے کہ حضو و قالیہ کے زمانے میں اور بندوق سے لڑائی نہیں تھی لہذاوہ تو برعت ہے، کہنا غلط ہے کہ نمی کریم ہیں ہی سے میں اور بندوق سے لڑائی نہیں تھی کا طریقہ نہیں تھا کہ تباغ کی جا عت براعتر اضات اورا کے جوابات ازمولا ناز کر پاصاحب ص ۱۸ ا

اس اقتباس کو پڑھنے کے بعدیقین نہیں آتا کہ بیش الحدیث صاحب کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کیا مباح اور بدعت کی تعریف بھی شخ الحدیث صاحب کو ہمیں سمجھانی پڑے گی یا بیسب انھوں نے محض عوام الناس کودھوکا دینے کیلئے تحریفر مایا ہے؟ جیسا کہ زکر یا صاحب نے تحریفر مایا کہ '' بھیل بھینا مامور بہ ہونے میں کیا تامل ہے '' ہمیں یقینا کوئی تامل نہیں مگر سوال بہ ہے کہ کیا تبلیغی جماعت کے اکا برین تبلیغی جماعت کے موجودہ طریقہ کارکومباح قرار دینے کے لئے تیار ہیں کیونکہ مباح وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے کا کوئی ثواب نہیں اور چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں اس اعتبار سے تبلیغی جماعت میں جولوگ کام

کررہے ہیںان کواسکا کوئی ثواب نہ ہوااور جولوگ تبلیغی جماعت میں شامل نہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہاس کے برخلاف تبلیغی جماعت کے لوگ اسے فرض باور کراتے ہیںاور جولوگ تبلیغی جماعت میں شامل نہیں ہوتے انکی موت کوبھی گدھے کی موت سے تعبیر کرتے ہیں ثبوت کے طور پر یہ واقعہ ملاحظہ ہو:

﴿ تابش مہدی صاحب جو پچھ عرصہ بلیغی جماعت کے ساتھ منسلک رہ چکے ہیں لکھتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کے اجتماع میں ایک مشہور تبلیغی واعظ کھڑ ہے ہوئے پہلے انہوں نے نصلت جہاد کی کئی حدیثیں سنا ئیں اس کام کو جہاد سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا ہوئے ابہلے انہوں نے نصلیت جہاد کی کئی حدیثیں سنا ئیں اس کام کو جہاد سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا بھٹی اب یہ بتاؤ کہ آپ میں سے کون کون گدھے کی موت مرنا چا ہتا ہے ذرا ہا تھا ٹھا ئیں کسی نے جب ہاتھ نہیں اٹھایا تو موصوف نے فرمایا اچھاوہ بھائی ہاتھ اٹھا ئیں جو گھوڑ ہے (یعنی مجاہد کی) موت مرنا چا ہتے ہیں تو سب کے سب نے ہاتھ اٹھا دیا پھر اس کے بعد فرمایا بھٹی تھی بات تو یہ ہے کہ اگر گھوڑ ہے کہ موت مرنا چا ہتے ہیں تو سب کے سب نے ہاتھ اٹھا دیا پھر اس کے بعد فرمایا بھٹی تھی بات تو یہ ہے کہ اگر شہوڑ ہے کہ موت مرنے کی تمنا دل میں ہے تو کم از کم ایک چلہ تو اللّٰد کی راہ میں دینا ہی پڑے گا ﷺ تبلیغ جماعت اپنی کے ملفوظات کے آئینہ میں مؤلفہ تا بش مہدی ص ۱۱ ﴾

مزید برآن زکریاصاحب نے اپنی مذکورہ بالاتح بر میں تبلیغی جماعت کے طریقہ کارکو بدعت کہلائے جانے سے بچانے کے لئے جن مثالوں کا سہارالیا ہے ان میں سے کسی پر بھی شرعی بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا کے ویکہ شریعت میں بدعت کا اطلاق اس عمل پر ہوتا ہے جے دین سمجھ کرا بچاد اور اختیار کیا جائے اور اس چیز کا اختیار کیا جانا نبی کر یم اللی ہوتا ہے دور میں ممکن ہو مگر اسے اختیار نہ کیا گیا ہوا ساعتبار سے تعلیم کا سالا نہ نظام ہو یا نماز کے لئے گھڑی کی پابندی یا پھر جہاد میں تو پوں اور بندوقوں کا استعال ان میں سے کسی بھی چیز کا اختیار کیا جانا نبی کر یم اللی ہے کہ دور میں ممکن نہیں تھا اور آج جس کسی نے بھی ان چیز وں کا اختیار کیا ہے وہ ان میں سے کسی بھی چیز کودین کا حصہ نہیں شہمتا جب نبیز اس قسم کی جماعت اور اس کے طریقہ کارکودین کا حصہ مجھا اور شمجھا یا جارہا ہے نیز اس قسم کی جماعت آب اور صحابہ کرام کے دور میں ممکن تھی گرکسی نے اس قسم جماعت سازی کا سوچا تک نہیں پس معلوم ہوا کہ تبلیغی جماعت ایک بوتی جماعت ہو اور اصولی اعتبار میں بھی ممکن تھی گراہی پر ہے جسے ترک کرنا ہر تبلیغی پراگروہ اپنے آپ کو مسلمان شمختا ہے قوفرض ہے بصورت دیگراسے آخرت کی باز پرس کے لئے تیار رہنا جا ہے بی اس خسمن میں زکریا صاحب سے مندرجہ بالاموقف پر ڈٹر سے ہوئے من یہ لیکھتے ہیں کہ:

زکر پاصاحب کے اس اقتباس کو پڑھکر ہمیں وہ محارہ یاد آرہا ہے کہ''الٹا چورکوتوال کوڈانٹے''حیاۃ الصحابہ کے اس باب کاعنوان خودنقل کرکے زکر پاصاحب نے اچھا کیا کہ ہمیں حیاۃ الصحابہ کی ورق گردانی سے بچالیا اب اس باب کا اردوتر جمہ ہم کیے دیتے ہیں اسکا ترجمہ ہوگا کہ''تعلیم دینے کی غرض سے صحابہ کومختلف مما لک میں روانہ کرنے کا باب'' اب ہمارا سوال بیہ ہے کہ کیا اس باب کے تحت آنے

والی احادیث تبلیغی جماعت کےموقف کو ثابت کرسکتی ہیں کیونکہ تبلیغی جماعت کےا کابرین کے بقول تبلیغی جماعت کےخروج کا مقصد تبلیغ ہے یا پھرخودا بنی ذاتی اصلاح ہے تعلیم اور واعظ کی تو تبلیغی جماعت کواجازت ہی نہیں کیونکہ ان دونوں چیز وں کے لئےعلم کی ضرورت ہے اور بدشمتی سے تبلیغی جماعت اس سے محروم ہے پس معلوم ہوا کہ تعلیم کی غرض سے مختلف مما لک میں علاء کو بھیجنا ثابت ہے اورالحمدللہ مسلمانون کا آج بھی اس پڑمل ہے جیسا کہ موجودہ سعودی حکومت کا مرکز دعوۃ والارشاد کا قیام جس کے تحت علماء کرام کودنیا کے بیشیر ممالک میں بھیجا جا تاہے جو وہاں قیام کر کے مسلمانوں کی تعلیم وتربیت کا انتظام کرتے ہیں اور ایکے اخراجات سعودی حکومت خود بر داشت کرتی ہے جبکہ اسکے برخلاف تبلیغی جماعت کے مبلغین قرآن وحدیث کاعلم نہ ہونے کے باعث کسی کوبھی تعلیم دینے کی اہلیت نہیں رکھتے اگرآ ہے بھی جماعت تبلیغ کے کارکنان سے جو تبلیغی دررہ پر نکلے ہوئے ہوں بات کریں اور پوچھیں کہ تمہاری تعلیم کتنی ہے اوراسلام کے بارے میں تم کیامعلومات رکھتے ہو کیونکہتم دوسروں کو دین سکھانے کے لئے آئے ہوتوان لوگوں کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم خود سکھنے کے لئے آئے ہیں دوسروں کو سکھانے نہیں آئے لینی سکھتے سکھتے کرنااور کرتے کرتے سکھنا ہی ہمارامقصد ہے اس اعتبار سے بلیغی جماعت کا بیدعویٰ سرے سے ہی غلط ہوجا تاہے کہان کی جماعتیں صحابہ کی مانند ہیں کیونکہ تعلیم وتربیت کے لئے جن صحابہ کوانفرادی طوریر دوسری اقوام کی جانب بھیجا گیا وہ دوسروں کا سیکھانے کے لئے گئے تھے سیکھنے کے لئے نہیں جھیجے گئے تھے جبکہ بعض پیکھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ سیکھنے والے ہیں اور کچھ سکھانے والے ہیں اول توابیا ہے نہیں اورا گرابیا ہوتب بھی پیطریقہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے کیونکہ نبی کریم اللہ ہے کے زمانے میں سکھنے والے کسی سکھانے والے کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ کر باہز ہیں جاتے تھے اور تاریخ اسلام میں اس طرح کے ممل کی کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی دراصل اس سارے طریقہ کا رکے پیچھے ایک اور ہی مقصد کارفر ماہے اوروہ مقصد ہے رہبانیت کی تعلیم انسان بحیین سے جس خاندان اورعلاقے میں مقیم ہوتا ہے وہاں کی چیزوں اور وہاں کے لوگوں اور خاص طور پر اپنے اہل خانہ سے اسکی انسیت اور محبت کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہوجا تا ہے اور پیمحبت صوفیت اور رہبانیت کی راہ میںسب سے بڑی رکاوٹ ہے چناچہ تبلیغی جماعت میں نئے شامل ہونے والوں کوابتداء میں سہروز ہ کے لئے لے جایا جاتا ہے اسکے بعدرفتہ رفتہ چلہ کے لئے آمادہ کیا جاتا ہے پھرسال کے لئے اور پھرتمام عمر کو تبلیغ کے لئے وقف کر دینے پر آمادہ کیاجا تا ہے جس سے وہ اپنے ہی معاشرے کے لئے عضومعطل بن رہ جا تا ہے چناچہ ایک جانب اسلامی معاشرہ اس شخص کی خدمات سے محروم ہوجا تا ہےاور دوسری جانب وہ ان صوفیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کا سبب بنیا ہے جوغلط و گمراہ کن عقا کد پھیلا کراسلام کومنہدم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

## تبلیغی جماعت کے متعلقین کولاحق ایک مغالطہ کار د

تبلیغی جماعت کاسب سے بڑاالمیہ بہ ہے کہ ان کے اکابرین نے تبلیغ دین سے متعلق دوختلف نوعیت کے احکامات کوعوام الناس
کے سامنے اسطرح خلط ملط کر کے پیش کیا ہے کہ انھوں نے اپنے آپوا یک اہم فریضہ کا تارک مجھکر اپنا بیشتر وقت اور بعض اوقات تمام
وقت ہی اس تبلیغ کے لئے وقف کر دیالیکن تبلیغ دین کے فریضہ کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے حصول علم کے فریضہ کو سمجھا جائے کیونکہ
حصول علم کے بغیر تبلیغ ایسی ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہوتا ہے اور غالبًا یہی وجہ ہے کہ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں ایک باب اس عنوان
سے لائے ہیں کہ ' اعلم قبل القول والعمل' بعنی عمل اور تبلیغ سے قبل علم ضروری ہے اور علم کے لئے ضروری ہے کہ اسے براہ راست قرآن

وحدیث سے حاصل کیا جائے کوئی بھی دوسری کتاب خواہ وہ کسی کی بھی کہ بھی ہوئی کے بنیا ذہیں بن سکتی کیونکہ ہر کتاب ایک خاص موضوع پر اور ایک خاص مقصد کے تحت کہ بھی جاتی ہے جس کا کہنے والا بھی اپنے محدود علم اور بھی کسی مغالطہ کے باعث بہت ہی ایسی باتوں کونظر انداز کر جاتا ہے جو اسکے موقف سے مطابقت نہیں رکھتیں یا اسکے نظریہ کی تر دید کر رہی ہوتی ہیں اس لئے جو علم براہ راست قرآن حدیث سے حاصل نہ کیا جائے وہ جزوی طور پر انسان کے اپنے لئے تو مفید ہوسکتا ہے مگر اس قابل نہیں ہوتا کہ اسکی تبلیغ کی جائے حصول علم اور اسکی تبلیغ سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ:

لیعن''اورمسلمانوں کو بیرنہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سوابیا کیوں نہ کیاجائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تا کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تا کہ جب بیلوگ اپنی قوم کے پاس واپس آئیں توانہیں خبر دار کریں تا کہ وہ آگاہ ہوجائیں''اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی نے جولکھا ہے اسکا خلاصہ بیہ ہے کہ:

﴿ حصول علم کی دونتمیں ہیں اولاً فرض عین جیسا کہ نماز ، روزہ اورزکواۃ وغیرہ کے متعلق بنیادی چیزوں کاعلم اس معنی کی احادیث بھی مروی ہیں مثلاً ''علم حاصل کرنافرض ہے'' اور''علم حاصل کرناہرمسلمان پرفرض ہے''۔

ٹانیاً فرض کفایہ جس میں حقوق اور حدود کے قائم کرنے کاعلم اور اصول دین وغیرہ شامل ہیں تر مذی کی ایک حدیث میں ہے کہ' جوعلم حاصل کرنے کے لئے چلتا ہے اللہ تعالی اسکے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، فرشتے اسکے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں، آسان و زمین کی تمام مخلوق اسکی مغفرت کی دعا کرتی ہیں تی کہ سمندر کی گہرائی میں موجود محصلیاں بھی اسکے لئے دعا کرتی ہیں، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جو دھویں کے چاند کی آسان کے ستاروں پر، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کا ور ثدر درھم و دیناز ہیں بلکہ یہی علم ہے توجو چاہے اپنا حصہ حاصل وافر حاصل کرلے'' پہیں اور انبیاء کا ور ثد درھم و دیناز ہیں بلکہ یہی علم ہے توجو چاہے اپنا حصہ حاصل وافر حاصل کرلے''

اب چونکہ ببلغ کا انحصارعلم پر ہے اس اعتبار سے ببلغ کی بھی دو قسمیں ہوئیں جن میں پہلی قسم ببلغ خاص آسمیں وہ لوگ شامل ہو نگے جو خود سے متعلق ہیں مثلاً خاندان والے ، دوست احباب اور ملنے جلنے والے دین سے متعلق جو بھی معلومات ہم رکھتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ بہتمام معلومات احسن طریقہ پر ان لوگوں تک پہنچا ئیں جو ہمارے متعلقین ہیں اور ببلغ کی دوسری قسم ببلغ عام ہے جوعلاء کا کام ہے وہ اسکو جس طریقہ پر بھی مناسب سمجھیں کریں گے اور جولوگ سیسجھتے ہیں کہ علماء اپنا کام سیجے طور پر نہیں کررہے لہذا ہے کام ہمیں کرنا چا ہے وہ غلطی پر ہیں کیا تاکہ وہ بیکا مرکزی کی اور جولوگ سیسجھتے ہیں کہ علماء پنا کام سیس کے طور پر نہیں کررہے لہذا ہے کام ہمیں کرنا چا ہے وہ غلطی پر ہیں لیکن اگر وہ بیکام کرنا ہی جا ہے تھیں جا ہے کہ پہلے سے کہ پہلے سے کہ پہلے ہوں وہ بیکا کی مرسہ میں تعلیم حاصل کریں وہ کی کام کریں یا آگر ہے تھی نہ کرسکتے ہوں تو دینی مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی کفالت کریں تا کہ آپ کی جانب سے بیلوگ اس فریضہ کوادا کریں لیکن بغیرعلم حاصل کے تبلیغ عام کے کام کو

ا پنے ہاتھ میں لے کرفتنہ پیدانہ کریں خاص طور پرتبلیغی نصاب جیسی کتاب جولغویات سے بھری ہوئی ہے اسکی تبلیغ کی خاطراپنے وقت اور پبیسہ کازیاں نہ کریں ورنہ قرآن کی بیآیت جس کی اصل مرادتو کوئی اورلوگ تھے آپ پرصادق آ جائے گی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

## ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَشْتَرَى لَهُـوالْحَدَيْثُ لَيْضُلُ عَنْ سَبِيلُ اللَّهُ بَغَيْرُ عَلَمُ وَيَتَخَذُهَاهُزُوا اوْلَئُکَ لَهُم عَذَابٍ مَهِينَ ☆ سوره لقمان ٢ ﴾

#### 

لفظ'' آیة "بھی ہے جوتشر کے طلب ہے بلیغی جماعت کے مبلغین اس کا ترجمہ''بات'' کرتے ہیں یعنی'' پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک بات ہی ہو'' لیکن اسکا بیتر جمعہ چے نہیں لفظ'' آیۃ '' کی تشر تک کرتے ہوئے حافظ ابن حجر سیحے بخاری کی اس حدیث کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ:

یعنی لغت کے اعتبار سے لفظ آیۃ کے تین معنی ہوتے ہیں اولاً دوچیزوں یاحالتوں میں فرق کردینے والی علامت جیسا کہ زکر یاعلیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ (تمہارے لئے نشانی ہے ہے کہ تم تین دن تک اشاروں کے سوا بات نہیں کرسکو گ ) فانیاً حاصل ہونے والی کوئی عجیب چیز جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ (اسمیس نشانی ہے تمہارے لئے) اور ثالاً کسی پر نازل ہونے والی کوئی سزایا مصیبت جیسا کہ کہا جائے کہ آج امیر نے فلاں کولوگوں کے لئے نشان عبرت بنادیا یعنی آیۃ اس بات کو کہتے ہیں جوعام معمول سے ہٹ کر ہولیس اس حدیث میں موجود تھم سے بیمراد نہیں ہے کہ سی کوکوئی ایک حدیث بھی معلوم ہوتو وہ لوگوں کو پہنچا نے نکل کھڑا ہو بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ علماء کواحادیث کے ذریعہ سے جب بھی کوئی ایس بات معلوم ہوجودین کے اعتبار سے بہت اہم کوئی ایس بات معلوم ہوجودین کے اعتبار سے بہت اہم کوئی اورغیر معمولی نوعیت کی ہواسے لوگوں تک ضرور پہنچا کیں۔

### موجودہ تبلیغی جماعت مولا ناالیاس کے طریقہ پرنہیں

تبلیغی جماعت کی تاسیس کے وقت بعض دیو بندی علماء نے اعتراض کیاتھا کہ عامی آ دمیوں کی تبلیغی جماعت بنانے سے تبلیغ دین کا کام جہلاء کے ہاتھ میں آ جائے گا جس کا جواب مولا ناالیاس صاحب نے بیدیاتھا کہ ان لوگوں کو وعظ کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ ان لوگوں کا کام صرف لوگوں کو جمع کر کے کسی عالم کے پاس لا ناہوگا اور اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ذکریاصا حب ککھتے ہیں کہ:

وعظ در حقیقت صرف عالموں کا کام ہے جاہلوں کو وعظ کہنا جائز نہیں اسکے لئے عالم ہونا بہت ضروری ہے تا کہ جو کچھ کہدرہاہے وہ شریعت کے موافق ہو، کوئی چیز اس میں قرآن و حدیث کے خلاف نہ کہی جاسکے اور تبلیغ جس کے معنی صرف پیام پہنچا دینے کے ہیں، کوئی پیام کسی کے ہاتھ بھیج دلاف نہ کہی جاسکے اور تبلیغ جس کے معنی صرف پیام پہنچا دینے کے ہیں، کوئی پیام کسی کے ہاتھ بھیج دینے کے واسطہ اس کاعالم ہونا بالکل ضروری نہیں ہے۔ دراصل وجہ یہی ہے کہ بلیغی جماعت کے لوگ عامی ہونا جائل اجازت نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور ایکے جوابات ازمولا ناز کریا صاحب ص ۴۸ گ

لیکن اس کے برخلاف اگر موجودہ تبلیغی جماعت کودیکھا جائے تو جوبھی اس جماعت میں آٹھ دس سال گذار چکا ہووہ اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتا ہے اور مجمع اکھٹا کر کے اس مجمع سے گھنٹہ بھر خطاب کرتا ہے البتہ جب انھیں کہا جائے کہ اپنی تقریم شروع کرنے سے قبل حمد و ثناء کیا کروکیونکہ یہ نبی کریم آلیکی کے سنت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وعظ کے لئے اور علماء کے لئے ہے اور ہم واعظ نہیں کررہے ہیں اور چونکہ ان جماعتوں کے ساتھ کوئی عالم بھی نہیں ہوتا اسلئے امیر جماعت یا مقررصاحب جو پچھ بھی الٹاسیدھابیان کرتے ہیں سننے والے اسی کو دین کی بات مجھکر اس پر ایمان لے آتے ہیں، دراصل تبلیغی جماعت کی بنیاد کسی ٹھوس اصول پر رکھی ہی نہیں گئی اس لئے بیابتداء سے ہی تغیر کا شکار ہے جس کا اعتراف خودز کریاصاحب نے بھی کیا ہے لکھتے ہیں کہ:

﴿ ایک احتمانہ، جاہلانہ اعتراض یہ بھی کانوں میں پڑا ہے کہ بلیغ اپنی افادیت، ہدایت اوراصلاح کے درمیان یقیناً ایسی ہی تھی جسیا کہ لوگ بتاتے ہیں لیکن اب موجودہ تبلیغ چونکہ حضرت دہلوی کے طرز پرنہیں رہی اس کئے اب بیضلالت و گمراہی ہے ﷺ تبلیغی جماعت پراعتراضات اورائکے جوابات ازمولا نازکریاصاحب ص۱۹۲ ﴾

اس اعتراض کوفقل کر کے ذکر یاصا حب نے اسکی تر دیز ہیں کی بلکہ تبلیغی جماعت میں پیدا ہونے والے اس تغیر کوشلیم کرتے ہوئے اسکی متعدد دلیلوں سے تاویل کرنے کی کوشش کی ہے مگر موجودہ دور میں ان تاویلوں کی مدد سے اس جماعت کی افادیت اور ضرورت کو ہر گز ثابت نہیں کیا جاسٹنا کیونکہ تبلیغی جماعت کی موجوہ حیثیت اور غرض وغائیت وہ نہیں رہی جو اس جماعت کی وجہ تا سیس تھی لیمن کسی دور دراز کی ابلاغ کی عدم موجود گی کے باعث انتہا درجہ میں دین سے اعلمی اورا گر کہیں کسی دور دراز کے علاقوں میں ایسا ہے بھی تو یہ جماعت اپنے غلاع قائد ونظریات کے باعث اب اس کام کی اہل نہیں ہے کیونکہ جس دین کی تبلیغ یہ جماعت کسی علاقہ میں کرے گی وہاں دین اسلام نہیں بلکہ دین تصوف تھیلے گانیز اس جماعت کے لوگ اب وعظ اور تقریر کے بھی عادی ہو چکے ہیں جو مزید ہونے پر سہا گہ ہے اسطرح کسی کے عقائد کو بگاڑنے میں ہو جو کہ تین جو مرتبلیغی نصاب سے رہ جاتی ہو وہ ان خود ساختہ واعظوں سے پوری ہوجاتی ہے بلکہ اب تو تبلیغی ماصل کی جاعت میں کافی وقت گذار چکے ہیں اور تبلیغی جماعت میں کافی وقت گذار چکے ہیں اور تبلیغی جماعت میں کافی طوت گرائی جاتا گی ہوگئی ہے داتی واقعہ بیان کرتے ہیں مگر المحمد للہ جبتی جو تک کی کوشش اور بعض علماء کی صحبت کے نتیجہ میں اس جماعت کے چنگل سے نکل آئے ہیں وہ اپنا لیک ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ د:

میرے ماموں تبلیغی جماعت کے امیر تھا لیک دن انھوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ'' ایک مرید ایپ پیر کے پاس گیا اور اپنی زندگی کی تکالیف بیان کیں، پیرصا حب کو اپنے مرید کی حالت زار پر حم آیا اور انھوں نے لوح محفوظ میں کھی ہوئی تقدیر کو اپنے ہاتھ سے بدل دیا'' مجھ سے یہ واقعہ س کر ہانہیں گیا اور میں نے اپنے ماموں کو اس واقعہ پر ملامت کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ خلاف عقل و نقل ہے کیونکہ لوح محفوظ کو لوح محفوظ کہا ہی اس لئے جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالی کے سواکوئی ردو بدل کرنا تو دور کی بات چھو بھی نہیں سکتا مگر میری اس تنبیہ پر اپنی بات سے رجوع کرنے کے بجائے بدل کرنا تو دور کی بات چھو بھی نہیں سکتا مگر میری اس تنبیہ پر اپنی بات سے رجوع کرنے کے بجائے وہشتعل ہو گئے اور انھوں نے مجھ سے کہا کہ ''میں تم کو اسلام سے خارج کرتا ہوں '' پ

اس سے معلوم ہوا کہ وہ تبلیغی جماعت جس کو بانی جماعت کی جانب سے وعظ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی آج نہ صرف تبلیغی نصاب سے ہٹ کر وعظ کرتی ہے بلکہ اس جماعت کے لوگ اپنے تئیں مفتی بھی بن چکے ہیں جولوگوں پر خارج از اسلام اور کفر کے فتو کی جاری کرنے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتے ہیں۔

#### مسلمانوں کو کفار کے ملکوں میں تبلیغ کی اجازت نہیں

تبلیغی جماعت کے مبلغین معترضین کامنداکٹر یہ کہہ کر بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جماعت کی کوششوں کے نتیجہ میں فلاں ملک یا فلال علاقہ میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے اور فلاں علاقہ کے مسلمان کلمہ تک پڑھنا نہیں جانے تھے ہماری جماعت کی کوششوں سے وہ دین سے واقف ہوئے چناچہ اس ضمن میں چند بنیادی باتیں ہیں جنہیں سمجھ لینا نہایت ضروری ہے تیج بخاری میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے کہ:

#### ﴿ باب كراهية السفر بالمصاحف الى ارض العدو ﴾

یعنی کا فرملک جس کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہواس کی طرف قر آن لیجانے کی ممانعت کا باب جس کے تحت سے حدیث ہے:

#### ﴿ عن عبدالله بن عمرٌ أن رسول الله عَيْمُ الله عَلَيْهُ نَهَى أن يسافر بالقران الى ارض

العدوي

لیعنی نبی کریم اللی نبی کریم اللی کی طرف قرآن کریم لے جانے سے منع فرمایا ہے آپ نے بیت کم اس کئے دیا تا کہ دشمن قرآن کریم کی بے حرمتی نہ کرسکیں (فتح الباری کتاب الجھاد باب ۱۲۹ حدیث ۱۲۹۰) یہی حدیث سیح مسلم کتاب الامارة (باب۲۲ حدیث ۱۸۶۹) میں بھی ہے اس کے آخر میں ہے کہ:

#### ﴿ مخافة ان يناله العدو ﴾

لیعنی تا کہ دشمن قرآن کریم کی بے حرمتی نہ کریں امام نووگ فرماتے ہیں امام ابوحنیفہ وامام بخاری وغیرہ نے کہا ہے اگر جہاد میں جانے والوں کالشکر قلیل ہوجس پر دشمنوں کے غالب ہونے کا امکان ہوتو قرآن کریم کواپنے ساتھ نہ لے جائیں اور اگر مسلمانوں کالشکر بڑا ہوتو قرآن اپنے ساتھ نہ ہوتو قرآن اپنے ساتھ ایجانے میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ یا در ہے یہ اجازت اسلامی لشکر کے لئے ہے جو جہاد کے لئے دشمن ممالک میں جائے امام نووگ فرماتے ہیں اس معاملہ میں صحیح قول یہی ہے اور امام مالک نے مطلقاً قرآن لے جانا نا جائز کہا ہے امام ابوحنیفہ ہے ابن المنذر ؓ نے مطلقاً جواز کا قول نقل کیا ہے مگر وہ ضعیف ہے ان کا صحیح قول وہی ہے جو پہلے گزرا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کا فرملکوں میں قرآن کریم عام لوگوں کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے جو ان ملکوں کا سفر دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن کیا کا فروں کے ملکوں میں تبلیغی مثن پر مسلم جماعتوں کا جانا جائز ہوگا یا نہیں اس بات کا جواب بطور نص کے ملنا مشکل ہے کیونکہ قرآن وسنت میں جو بات موجود ہے وہ ہے کفار سے سے جہاداور کفر کو صفح ہستی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ:

#### ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ﴿(البقرة: ١٩٣)

یعنی کفارسے اس وقت تک لڑائی جاری رکھو جب تک دنیا سے فتنے تم نہ ہوجائے اور اللہ تعالی کا دین غالب نہ آ جائے قرآن کے اس حکم سے بیسوال ختم ہوگیا کہ کفار کے ملکوں میں ان کی حکومتوں کوشلیم کئے بغیر ممکن نہیں اور مسلمانوں کو کا فروں کی حکومت سلیم کرنا جائز نہیں کیونکہ مسلمانوں کوان کی حکومتوں کوختم کرنے کا حکم ہے ان کو برقر ارر ہنے دینے کا نہیں اگر مسلمان کفار کی حکومت سلیم کرلیں ان سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرلیں تو جھا داسلامی ختم ہوکر رہ جائے گا.اور جب سے مسلمانوں نے کفار کی حکومتوں کوشلیم کرنا شروع کیا ہے اور مسلمان کفار کے ممالک میں آباد ہونا شروع ہوئے ہیں اسی وقت سے مسلمانوں

پرزوال آنا شروع ہوگیا ہے کیونکہ سلمان کفار کے ملکوں میں آباد ہونے گے ادھر کفار نے مسلمانوں کے ملکوں میں ڈیرہ ڈالنا شروع کردیا ادھر سلمانوں نے کفار کے ملکوں میں اسلام کی اشاعت کا بیڑہ اٹھایا ادھر کفار نے مسلمانوں کے ملکوں میں اپنے مذہب کی نشروا شاعت کے مراکز قائم کردیئے ادھر مسلمانوں نے کفار کو مسلمان کرنا شروع کیا ادھر کفار نے مسلمانوں کو کا فربنانے کی مہم تیز کردی دونوں گروہ وہ جماعتیں اپنے اپنے مشن پرزوروں پر کام کررہی ہیں جماعت تبلیغ ودیگر جماعتوں کو نخر ہے کہ وہ کفار کے ممالک میں اسلام کا نور پھیلار ہے ہیں اور آئے دن اخبارات ولٹر پچر کے ذریعے بیہ بات شائع کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اسنے کفار کو مسلمان کردیا ادھر کفار کیا کررہے ہیں مسلمان اس سے عافل ہیں مسلمانوں کے لئے اپنے دروازے کھولدیئے اس سے عافل ہیں مسلمانوں کے لئے اپنے دروازے کھولدیئے ہیں ادھر کفار نے مسلمانوں کے لئے اپنے دروازے کھولدیئے ہیں ۔

علاوہ ازیں ہم نے جہاد بالسیف ترک کردیا ہے اور مسلمان کفار کے طاغوتی غیرا خلاقی نظام وقانون کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور بڑے فخر سے کفار کے ملکوں میں سیر وسیاحت کو تبیغ دین کا نام دیکرا پنے اصل فریضے سے عافل ہوا بیٹھا ہے اور کفار مسلمانوں کے ملکوں میں کیا کرر ہے ہیں قوم کواس سے بلیخ دین وخروج کی گولیاں کھلا کر نیند میں سلا نے رکھنے کی جدو جہد میں مشغول ہیں تاکہ کفار پور کی آزادی سے مسلمان ملکوں میں اپنے مشن کی تبکیل کرسکیں ہماری مسلم قوم کا حال اس کشتی میں سوار لوگوں سے مختلف نہیں جس کو دشمنوں نے چاروں طرف سے آگ لگار کھی ہواور اس میں سوار لوگ اپنے نصاب کی کتاب کھول کر پورے دین کو اپنے اندر داخل کرنے کے لئے غور وفکر کرر ہے ہوں ان کوکوئی فکر نہیں کہ وہ کشتی جسمیں وہ سوار ہیں آگ کی لیٹ میں ہوان کی پوری جدو جہدا س بات پر مرکوز ہے کہ پوراد بن ہمارے اندر کیسے آجا ہے اس کے لئے شخت محنت کی ضرورت ہے وہ محنت کیا ہے وہ یہ ہمان ملک وقوم کو کفار کی گائی ہوئی آگ میں حوالت دیکھ کے اس کے گئے شخت محنت کی ضرورت ہے وہ محنت کیا ہے وہ یہ ہمان ملک وقوم کو کفار کی عور توں کوشرک و کفر والحاد قبل و غارت و ڈینی ، اغوا، ہرائے تاوان میں جہا ہوا چھوڑ کر چلے لگا نمیں اور ان چلوں کے ذریعہ پورے دین کو عورت کی کو کر اس نے منہ موڑ لیں اور کفار کی وسیا ہوا چھوڑ کر چلے لگا نمیں اور ان چلوں کے ذریعہ پورے دین کو عملیات کو کہا تھا کہ ان ہمان مرد نے والی عورت کے خوالف بیں اسکی تائید ورج دیا دوالت میں جو جہاد بالسیف کے خالف بیں اسکی تائید درج ذیل واقعہ کے دراصل تبلیغی جماعت ان ہی لوگوں کی نمائندگی کرنے والی عملیات ہو جہاد بالسیف کے خالف بیں اسکی تائید درج ذیل واقعہ کے محمل ہوتی ہے:

﴿ ہندوستان میں انگریزی فوج کے ساتھ جولوگ لڑرہے تھان میں مولوی فضل الرحمٰن صاحب گنج مرادآ بادی بھی تھا جا نک ایک دن مولا ناکودیکھا گیا کہ خود بھا گے جارہے ہیں اور کہتے جارہے ہیں کہ لڑنے کا کیا فائدہ خضر کوتو میں انگریزوں کی صف میں پار ہاہوں ☆ حاشیہ سوانح قاسمی ۲ ص ۱۰۳ ا

یہ جماعت تبلیغ کا کابرین کا حال ہے اس کو ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں حصہ لینے کی کیا ضرورت تھی ان کا ایمان ویقین بیتھا کہ اللہ تعالی کی نصرت و تائید بصورت خضرا نگریزوں کے ساتھ ہے یہ واقعہ ان لوگوں کے دعوی کومزید بیا کر دیتا ہے جو کہتے ہیں جماعت تبلیغ اس لئے بنائی گئی تھی تا کہ کفار مسلمانوں کے ملک میں قابض رہیں مسلمانوں میں ان کے خلاف کوئی تحریک نہ اٹھنے پائے انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کے دوران دونئی شظیمیں وجود میں آئیں ایک قادیا نی جماعت اور دوسری جماعت تبلیغی ان دونوں جماعتوں کا دعوی ایک ہندوستان پر قبضہ کے دوران دونئی شطیمیں وجود میں آئیں ایک قادیا نی جماعت اور دوسری جماعت تبلیغی ان دونوں جماعتوں کا دعوی ایک ہے کہ جہاد بالسف کی مسلمانوں کو اب ضرورت نہیں ہے لہذا جتناممکن ہو مسلمانوں کو ان کے حکمر انوں کے خلاف آواز نکا لئے سے روکا جائے خواہ یہ حکمر ان کا فرہوں یا قبر برست . یہی وجہ ہے دنیا کی ہر حکومت کے دروازے اس جماعت کے لئے کھلے ہیں بلکہ اکثر و بیشتر فاسق

و فاجرومسلم حکمران فورااس جماعت میں شمولیت اختیار کرلیتے ہیں اوراپنی پوری حکومت کی قوت اس جماعت کی ترقی میں لگادیتے ہیں اور حق کی آ واز کو بندوق کی گولی اور تلوار کی نوک سے دیا دیتے ہیں پس آپ آگئی نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیراسلامی ملک میں صحابہ کو تبلیغ کے لئے نہیں بھیجا اور صحابہ کی پوری خلافت اسلامیہ میں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ انھوں نے کفار کے کسی ملک میں کسی کو مبلغ بنا کر بھیجا ہو لیکن مولا ناز کریاصا حب کواس سے اختلاف ہے وہ لکھتے ہیں کہ:

﴿ مولا نا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہ ٹور شلع بجنور کے علاء کے خصوصی اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ حضور اقد سے اللہ نے جتنے وفود اشکر ، قبائل اور علاقوں میں بھیجے ہیں وہ سب دعوت کے لئے تھے حضور اقد سے اللہ کے تمام جہادوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق ۱۹ ہے اور دوسری روایت کی بنا پر ۲۷ ہے ان میں سے نو کے متعلق بیل کھا ہے کہ ' بعث مقاتلا' یعنی آ ہے آئی ہے اللہ نے جنگ کے لئے بھیجا تھا کہ تبلیغی جماعت کے لئے بھیجا تھا کہ تبلیغی جماعت پراعتراضات اور ایکے جوابات ازمولا ناز کریاصاحب ص۱۲ ﴾

زكرياصاحب اين اس نقط نظر كى وضاحت كرتے ہوئے لكھتے ہیں كه:

جب نبی کریم اللہ وجہ کو بھیجا تو فرمایا کہ وہاں جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھیجا تو فرمایا کہ وہاں جا کراطمینان سے اول ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگرایک شخص بھی تیری کوشش سے مسلمان ہوجائے تو وہ مال غنیمت کے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اورا گروہ انکار کریں تو پھر دوسرے درجہ میں ان کو جزیہ دینے پر آمادہ کرنا اورا گروہ اس سے بھی انکار کریں تو پھر ان سے قبال کر، متعدد احادیث سے یہ شمون مستنبط ہے کہ جہاد معروف میں بھی قبال مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود ایمان اور اعلاء کلمۃ اللہ ہے کہ تبلیغی جماعت پر اعتراضات اورائے جوابات ص۱۲ ﴾

ہمیں اس بات سے اتفاق ہے کہ جہاد بالسیف کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ تھا مگر ہمار اسوال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت اعلاء کلمۃ اللہ کے پر استہ اختیار کیوں نہیں کرتی ؟ اور تبلیغی جماعت کے اکابرین اگراسی کو دعوت و تبلیغ سیجھتے ہیں تو بھر تبلیغ کے لئے پیسنت طریقہ کیوں اختیار نہیں کرتے ؟ اور جولئکر بقول ذکریا صاحب تبلیغ کے لئے بھیجے جاتے تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی یا تبلیغی جماعت کی طرح لوٹے اور بستر ہوتے تھے؟ اور کیاا گرکوئی اسلام قبول نہیں کرتا یا جزیر تھا دہ نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کر ام تبلیغی جماعت کے لوگوں کی طرح مندلائکا کروا پس آجاتے تھے یاان کے ساتھ ہوتا تھا؟ اگر ان تمام سوالوں کا جواب تبلیغی جماعت کے لوگ اثبات میں دے سکتے ہیں تو تھے یاان کا یہ مکالمہ صرف سر براہ مملکت کے ساتھ ہوتا تھا؟ اگر ان تمام سوالوں کا جواب تبلیغی جماعت کے لوگ اثبات میں دے سکتے ہیں تو تھے یاان کا یہ مکالمہ صرف سر براہ مملکت کے ساتھ ہوتا تھا؟ اگر ان تمام سوالوں کا جواب تبلیغی جماعت کے اکابرین کو پہتسلیم کر لینا چا ہے کہ ان کا اختیار کیا ہوادعوت و تبلیغ کا موجودہ طریقہ بدعت فی الاسلام ہوا جا جہتے تھا تا کہ جوزندہ رہے دلیل پر زندہ رہ جنگ اسلام قبول کرنے یا جزیہ کی ادا یکی کی پیش کش کا مقصد دعوت و تبلیغ نہیں بلکہ اتمام جمت تھا تا کہ جوزندہ رہے دلیل پر زندہ رہے دوئل ہووہ دی کو جان لیلنے کے بعد قل ہو۔

# تبليغي جماعت علماءكرام كى نظر ميں

تبلیغی جماعت کاان کے اکابرین کی کتابوں میں دستیاب مواد اور جماعت کے موجودہ لائح ممل کی روشنی میں جو بھی تجزیہ ہم اپنی بساط بھر کر سکتے تھے گذشتہ صفحات میں ہم نے کیا مگر کسی بھی دینی جماعت کے ہمن میں عوام الناس کی نظر میں جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ یہ کہ کبار اہل علم اور مفتیان اس جماعت کے بارے میں کیارائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ عوام الناس اور حکام وقت کے مزد یک ان رائے حتمی اور فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے چناچہ ان صفحات پر ہم مملکۃ سعودی عربیہ کے ان کبار علماء کرام کی رائے بیش کررہے ہیں جوعالم اسلام میں معروف ومشہور ہیں اور جن کے اسائے گرامی کسی تعارف کے متابح نہیں ہیں۔

علاء کرام کے ان اقوال وفتاوی کوشنخ رئیج بن هادی المدخلی هفظه الله نے ایک رسالہ بنام " اقسوال عسل مهاء السنة فسی جماعة المتبلیغ " میں شائع کیا ہے جس کی تاریخ اشاعت ۱۳۲۱/۵/۲۵ ہجری الموافق ۲۰۰۱/۸/۲۵ عیسوی ہے اس رسالے میں جن علماء کرام کے اقوال وفتاوی شائع کئے گئے ہیں ان کے اسمائے گرامی درجہ ذیل ہیں ،

- 🖈 علامهالشيخ عبدالعزيز بن بازرحمهالله
- الله علامه الشيخ محمد ناصرالدين الالباني رحمه الله
  - الله علامهالشيخ عبدالرزاق عففي رحمهالله
- الله علامه الشيخ محمد بن ابرا ہيم آل الشيخ رحمه الله
- 🖈 علامهالشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

ان صفحات میں ہم ان علماء کرام کے اقوال وفقاویٰ کاصرف عربی متن درج کررہے ہیں کیونکہ ان کا اردوتر جمہ ہماری اس کتاب کے مقدمہ میں شامل ہے لہذاان اقوال وفقاویٰ کا اردوتر جھے کیلئے ہماری اس کتاب کا مقدمہ ملاحظ فرمایئے۔

# آخر فتوی للشیخ عبدالعزیز بن باز فی التحذیر من جماعت التبلیغ شیخ عبدالعزیز بن بازگاتبلیغ جماعت کمتعلق آخری فتوی

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيزبن عبدالله بن بازرحمه الله تعالىٰ عن جماعة التبليغ فقال السائل:

نسمع ياسماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة ، فهل تنصحي و نصحي واعظم الله مثوبتكم ؟

فأجاب الشيخ بقوله:

كل من دعا الى الله فهو مبلغ "بلغوا عنى ولو آية" لكن جماعت التبليغ المعروفة الهـنـدية عندهم خرافات عندهم بعض البدع والشركيات ، فلايجوز الخروج معهم ،الا انسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم ـ

اما اذا خرج يتابعهم ؟ لا

لأن عـنـدهـم خـرافـات وعند هم غلط ،عند هم نقص فى العلم ، لكن اذا كانت جماعة تبليغ غيرهم اهل بصيرة واهل علم يخرج معهم للدعوة الى اللهـ

#### جماعة التبليخ والاخوان من الثنبتين و السبعين فرقة

## شیخ ابن بازً نے فر مایا تبلیغی جماعت اوراخوان ۲ےجہنمی فرقوں میں شامل ہیں

سئل سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى :

احسن الله اليك حديث النبى عَيْمُ اللهُ في افتراق الامم : قوله " ستفترق امتى على ثلاث و سبعن فرقة الا واحدة "ـ

فهل جـماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الاخوان المسلمين على ما عندهم من تخزب وشق العصا على ولاة الأمور و عدم السمع والطاعة ،

هل هاتين الفرقتين تدخل ..... ؟

فأجاب غفرالله تعالىٰ له و تغمده بواسع رحمته :

تدخـل فـى الثـنتيـن والسبـعيـن ، من خالف عقيدة اهل السنة دخل فى الثنتين و السبعين ، المراد بقوله امتى أى امة الاجابة ،

فقال السائل: يعنى هاتين الفرقتين من ضمن الثنتين واالسبعين ؟

فأجاب: نعم من ضمن الثنتين والسبعين والمراجئة وغيرهم ، المرجئة والخوارج بعض اهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين ، لكن داخلين في عموم الثنتين والسبعين ـ

#### حكم الخروج مع جماعة التبليغ

## تبلیغی جماعت کے ساتھ خروج کا کیا حکم ہے؟

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله: خرجت مع جماعة التبليغ للهند وباكستان ، وكنانجتمع و نصلى فى مساجد يوجد بها قبور و سمعت ان الصلاة فى المسجد الذى يـوجـد فيـه قبر باطلة ، فما رأيكم فى صلاتي ، واهل أعيدها ؟ وماحكم الخروج معهم لهذا الأماكن ؟

الجواب: فان جماعة التبليخ ليس عندهم بصيرة فى مسائل العقيدة فلايجوز الخروج معهم الالمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها اهل السنة والجماعة حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير،

أما الصلاة في المساجد التي فيها القبور فلا تصح و الواجب عليك اعادة ماصليت

فيها

# فتوى الشيخ العلامه محمدبن ابراهيم آل الشيخ في التحذير من جماعة التبليغ تبليغ تبليغ تبليغ علامه محمد بن ابراهيم آل شيخ كافتوى

من محمد بن ابراهيم الى حضرة صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن سعود رئيس الديوان الملكى الموقر، السلام عليكم و رحمة الله وبركاتة ، و بعد :

فقد تلقيت خطاب سموكم [رقم ٥/٤/٣١ د في ١٣٨٢/١/٣٨] وما برفقه وهو الالتماس المرفوع الى مقام حضرة صاحب الجلالة المك المعظم من محمد عبد الحامد القادرى وشاه احمد نورانى و عبدالسلام القادرى و سعود احمد دهلوي حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها "كلية الدعوة و التبليغ الاسلامية "وكذالك الكتيبات المرفوعة ضمن رسالتة وأعرض لسموكم ان هذا الجمعية لاخير فيها، فانها جمعية بدعة و ضلالة ، و بقرأة الكتيبات المرفقة بخطابهم ، وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة الى عبادة القبور والشرك ، الأمر الذي لايسع السكوت عنه ، ولذا فسنقوم ان شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها ، و نسئال الله ان ينصر دينه ويعلى كلمته والسلام عليكم ورحمة الله إصـم ٥٠٥ في ١٣٨٢/١/٣٩

# فتوى الشيخ العلامة محدث محمدناصر الدين الالبانى رحمه الله علامه ناصرالدين البانى كاتبليغى جماعت كمتعلق فتوى

جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وماكان عليه سلفنا الصالح ، واذا كان الأمر كذلك ، فلايجوز الخروج معهم ، لأنه ينافى منهجنا فى تبليغنا لمنهج السلف الصالح ـ

وهم أى جماعة التبليغ لا يعنون بالدعوة الى الكتاب والسنة كمبدأ عام ، بل انهم يعتبرون هذه الدعوة مفرقه ولذلك فهم أشبه مايكونون بجماعة الاخوان المسلمين ، فهم يقولون ان دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة ، ولكون هذا مجرد كلام ، فهم لاعقيدة تجمعهم ، فهذا ماتريدى ، وهذا أشعري ، وهذا صوفى ، وهذا لامذهب له ـ

ذالک لأن دعوتهم قائمة على مبدأ : كتل جمع ثم ثقف ، والحقيقة انه لاثقافة عندهم ، فقد مر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان مانبغ فيهم عالم ـ

وقد جرت بين الأخ سعد الحصين وبين رئيس جماعة التبليغ فى الهند اورفى باكستان مراسلات ، تبين منها انهم يقرون التوسل والاستغاثة و أشياء كثيرة من هذا القبيل ، ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا على اربع طرق ، منها الطريقة النقشبندية ، فكل

تبليغي ينبغي أن يبايع على هذا الأساس ـ

فجـمـاعة التبـليـغ ليـس لهـم مـنهـج عـلمي ، وانما منهجهم حسب المكان الذى يوجدون فيه ، فهم يتلونون بكل لون ـ

[تراجع الفتاوي الاماراتية للألباني ـ س (٧٣) ص (٣٨)

#### فتوى الشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي عن جماعت التبليغ

تبلیغی جماعت کے متعلق علامہ عبدالرزاق عفیفی کافتوی

سئل الشيخ رحمة الله : عن خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله ؟

فقال الشيخ : الواقع انهم مبتدعة محرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم ، و خروجهم ليس فى سبيل الله ، ولكنه فى سبيل الياس ، هم لايدعون الى الكتاب والسنة ولكن يدعون الى الياس شيخهم فى بنجلاديش ـ

أما الخروج بقصد الدعوة الى الله فهو خروج فى سبيل الله وليس هذا هو خروج جماعة التبليغ ـ

وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم وهم المبتدعة فى أي مكان كانوا هم فى مصر ، و اسرائيل و أمريكا والسعودية ، وكلهم مرتبطون بشيخهم الياس ـ

[ فتاوي ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي (١٧٤/١)

#### فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

شيخ صالح بن فوزان الفوزان كاخروج كے متعلق فتوى

الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الأن ـ

الخروج فى سبيل الله هو الخروج للغزو ، أما ما يسمونه الأن بالخروج فهذا بدعة لم يرد عن السلف ، وخروج الانسان يدعو الى الله غير متقيد فى ايام معينة بل يدعو الى الله حسب امكانيته و مقدرته ، بدون أن يتقيد بجماعة او يتقيد بأربعين يوما او اقل او اكثر ـ

وكـذلك مـمـايجب على الداعية ان يكون ذا علم لايجوز للانسان ان يدعو الى الله وهو جاهل ،قال الله تعالىٰ قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة ـ

والخروج الذى يشغل عن طلب العلم أمر باطل لأن طلب العلم فريضة و هو لايحصل الا بالتعلم لا يحصل بالالهام ، هذا من خرافات الصوفية الضالة ، لأن العمل بدون علم ضلال ـ

والطمع بحصول العلم بدون تعلم وهم خاطئي ـ

[ من كتاب ثلاث محاضرات في العلم والدعوة ]

## حرف آخر

تبلیغی جماعت سے متعلق تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ خاص خاص نکات کا ایک بار پھراعادہ کر دیا جائے تا کہ اگر کوئی ان تمام تفصیلی مباحث کو پڑھنے کے باوجود بھی میہ نہ سمجھ پایا ہو کہ تبلیغی جماعت کے اکابرین نے جو جماعت تیار کی ہے اس میں اصل اور بنیادی غلطیاں کہاں ہیں اور کن وجو ہات کی بنا پر تبلیغی جماعت دین کی تبلیغ کرنے کی اہلیت سے معذور ہے ان امور کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

ا۔ تبلیغی جماعت کے لوگوں کو میہ باور کرایا جاتا ہے کہ مطلق تبلیغ فرض مین ہے حالانکہ تبلیغ کی دوشمیں ہیں ایک تبلیغ خاص اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کسی بھی طور ہم سے وابستہ ہوں لینی ہمارے دوست احباب ،عزیز وا قارب وغیرہ تبلیغ کی بیشم فرض مین ہے اور دوسری تبلیغ عام اس میں ساری دنیا کے لوگ شامل ہیں اور یہ فرض کفا میہ ہے یعنی چندلوگ بھی اگر اس کام کوکریں تو پوری امت پرسے میہ فرض ادا ہوجاتا ہے کین تبلیغ عام فرض مین ہے ہیں میاس جماعت کی سب فرض ادا ہوجاتا ہے کین بلیغ عام فرض مین ہے ہیں میاس جماعت کی سب سے پہلی اور بنیا دی فلطی ہے۔

۲۔ تبلیغ عام کے لئے حصول علم بنیادی چیز ہے یعنی تبلیغ عام کی اہلیت کے لئے عالم ہونا شرط ہے اور بغیر علم کے بہلغ عام ایسے ہی ہے جیسے کہ ناسمجھ بچے کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے لیکن تبلیغی جماعت کے اکابرین نے تبلیغ کے لئے چن چن کرایسے لوگوں کولیا جوعلم سے قطعی بے بہرہ تھے اور یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کوملی طور پرعلم سے دورر کھنے کے لئے خصوصی انتظامات بھی کئے جسیا کہ تبلیغی نصاب کی تلاوت کولازی قرار دینا تا کہ اپنے مخصوص مقاصد کو جلد از جلد پایت محمولات کو تبلیغ کی شرط قرار دینا تا کہ اپنے مخصوص مقاصد کو جلد از جلد پایت محمولات کو بہنچایا جاسکے پس علم قرآن وحدیث سے بیزاری اس جماعت کی بنھیبی ہے۔

سلام کی تبلیغ کے لئے سیح عقائد کاعلم اوران پرایمان ہوناایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے گر تبلیغی جماعت کی بیہ بذھیبی ہے کہ اس جماعت میں شامل لاکھوں افراد میں سے شاید ایک فی صدیھی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو سیح اسلامی عقائد کاعلم اوران پرایمان ہوکیونکہ عام طور پر جو جہلاء مبلغین ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں عقائد کس چڑیا کا نام ہے اور جوا کابرین ہیں وہ عقائد کو جانتے ہیں گر تقلید کے پھندے میں تھنسے ہونے کی وجہ سے سیح عقائد پرایمان لانے کی توفیق سے محروم ہیں پس تبلیغ دین کے لئے سیح اسلامی عقائد کاعلم اورائیمان ہونا بھی بنیادی شرط کے درجہ میں ہے۔

سے ہوں سیاج کا مرکز اور محور عقائد اور احکامات ہونا چاہئیں کیونکہ ان ہی پردین اسلام کی بنیاد ہے اور یہی انبیاء کرام کی سنت بھی ہے لیکن تبلیغی جماعت نے اپنی تبلیغ کا محور فضائل کو بنایا ہے جسکی وجہ سے لوگ تبلیغی جماعت کی طرف با آسانی مائل ہوجاتے ہیں لیکن اسکا نقصان میہ ہوتا ہے کہ جولوگ تبلیغی جماعت میں کسی غلط عقیدہ پر قائم رہتے نقصان میہ ہوتا ہے کہ جولوگ تبلیغی جماعت میں کی خطاع قلیدہ پر قائم رہتے ہیں ایسی صورت میں کیاممکن ہے کہ اس شخص کی نجات محض روزہ نماز اور تبلیغ کی وجہ سے ہوجائے پس تبلیغ دین در حقیقت عقائد کی تبلیغ کا نام ہے اور جولوگ بھی عقائد کی تبلیغ کوچھوڑ کر کسی دوسری چیز کی تبلیغ کرتے ہیں اسے اس چیز کی تبلیغ کہا جائے گا اسلام کی تبلیغ نہیں۔

كوما علينا الا البلاغ☆